

## ملفوطات مم الأمن جلالا

# فيوص الخالق والمتالحق

هدتنین حضرت مولاناعبدالخالق صاحب حضرت مولاناعبدالحق صاحب نودالله مرقدهما



اداره نالیفاد الندر کنید بیردن برمسیزی ناستان ه کارستان ه کارستان

#### تعارف

بسم الله الرحمٰن الرحيم. نحمده ونصلى على رسوله الكريم. وعلى آله واصحابه اوليائه اجمعين، وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً اما بعد

مجموعہ طفوظات "فیوض الخالق" کنز المعارف اور گنجینہ علوم و تحکم ہے، المفوظات کے عنوان و فہرست کے ریادہ سے زیادہ عام فہم بنانے کے لئے المفوظات و احادیث اور فارسی اشعار کے ترجمہ کے علادہ ماشیہ میں مشکل الفاظ کے آیات و احادیث اور فارسی اشعار کے ترجمہ کے علادہ ماشیہ میں مشکل الفاظ کے معافی لکھ دیئے میں تا کہ زیادہ سے زیادہ احباب استفادہ کر سکیں۔

الله تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرما کراحقر اور ناشر کے لئے زادِ آخرت اور وسیلہ نجات بنا دیں اور خاتمہ ایمان پر فرما کراپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیں۔ آئین

نیک دعاوک کا ار حد محناج

بنده محمد اقبال قریشی غفرله امام وخطیب جامع مسجد تھا نیوالی بارون آباد

## عرض حال

یہ مجموعہ حضرت سیدی و سندی حکیم الآمت مجدّہ الملّت قطب الارشاد حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب دامت برکا تہم کے ملفوظات مبارکہ کا ہے جواس خاکسار نے پانچ سال کے ہر ماہ رمضان شریف کی حاضری خانقاہ کے موقعہ پر حضرت والا کی مجلس شریف میں بیشہ کر سنے اور ان کے متفرق حصول کو ایک جَشرت والا کی مجلس شریف میں بیش کیا۔ تو حضور نے اس کو پسند فربایا اور اس کا نام "فیوض الخالق" تجویز فربایا۔ چو کمہ ان ملفوظات میں علوم و معارف کا ایک خاص ذخیرہ ہے اس لئے ان کو طباعت میں لانے کی کوشش کی گئی اور اس معاملے میں محمد عثمان صاحب دبلوی کا بے حد شکر گذار ہوں۔ جنہوں ہنے اس کواپنے رسائے العادی میں شائع فربانے کا قصد فربایا۔

اس معاملے میں محمد عثمان صاحب دبلوی کا بے حد شکر گذار ہوں۔ جنہوں ہنے اس کواپنے رسائے العادی میں شائع فربانے کا قصد فربایا۔

میں دعاء کرتا ہوں کہ ناظرین کو اللہ تعالیٰ اس سے پورا پورا نفع عنایت فربائے میں اور ان کے طفیل اس فاکسار کو بھی اپنی رصاء اور قرب سے ممتاز فربائے۔

اور ان کے طفیل اس فاکسار کو بھی اپنی رصاء اور قرب سے ممتاز فربائے۔

خا کسار عبد الخالق عفا الله عنه ساکن ٹانڈہ صلع وشیار پور حال وارد امر تسر جوک فرید

#### باسمه سبحانه وتعالىٰ

| "فيوض الخالق" | صنامين مكفوظات بنام                                                   | فهرستم     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| صفحہ نمبر     | عنوانات                                                               | ملفوظ نمبر |
| r 4           | نصور شیخ کامقصود                                                      |            |
| ***           | نصور شیخ کی مثال                                                      |            |
| <b>**</b> +   | ىقاصد تصو <b>ف كا خلاصہ</b><br>د                                      |            |
| ,             | تصور شيخ بالدّات مقصود نهين                                           |            |
| -             | کایت مولوی منور علی صاحب در بھ<br>نعاب سر سریر کریں                   | •          |
|               | تعلیم کے لئے یکسوئی کی ضرورت<br>میں شین ناتان                         |            |
| -             | نصور شیخ نقشبندیہ کے ہاں جزو طریق<br>دہ ت سی سی تہ شین کی ہیں ہے۔     |            |
|               | چشتیہ کے ہاں تصور شیخ کی اہمیت :<br>رایہ ہوجفہ میں مدید <sup>کا</sup> |            |
|               | عکایت حضرت سید صاحبٌ<br>حکایت حضرت شیخ عبدالقدوس صا                   |            |
| عب عوبي       | حکایک مسترک ین سبد انقدون کشا<br>دفع خطرات کا طریق                    |            |
|               | رن سرست ما رین<br>اعمال تصوف                                          |            |
|               | سیخ کے قلب کی طرف توجیہہ کی ضر                                        |            |
|               | یں<br>وحدت مطلب کا مفہوم                                              |            |
|               | ضرورت شیخ نص کی روشنی میں                                             |            |
| بوسكتاب       | ناقص ببير سے بدريعہ جذب وصول س                                        |            |
|               | پیر سے مناسبت کامفہوم                                                 |            |
| m q           | شیخ کے فیض تعلیم سے بعد نہیں۔                                         | 1 A        |

و ۱ ----- شيخ فيوض رباني كي ميزاب ----- پیر کی گستاخی سے سب فیوض بند موجاتے ہیں ا مو----- شخ سے فیض نہ ہونے کی صورت میں کیا کرنا جاہیے --۲ ۲ ----- حکایت حضرت شیخ آدم بنوری ----۴۴ ----- حکایت حغیرت شیخ سلیم چشتی ----يم ٢ ----- كمال سيد الطائف حضرت حاجي صاحب – ۲۵----- حقیقت بیعت -------۲ ۲ ---- ابل الله-۲۷ ----- ولايت كي دو قسميں ------٣٨ ------ ذكر قلبي كامفهوم -----۹ ۲----- کرایات ذریعه قرب نهیں ----• سو----- کمال اعمال کو کمال ایمان میں دخل ہے و سو\_\_\_\_\_ کامفهوم ----يوسو----- حضور عليه الصلوة والسلام شيون مختلف ساسا \_\_\_\_\_ وسوسے آنے پرموافذہ شیں به سو-----شنخ کو کسی معتقد کاسلام نه پهنچانے میں ۵سو----- ابل تمكين كامذاق ----۷ سو----- دولت مقصوده ----ے سو۔۔۔۔۔۔ حسن معاشرت کا اد فی درجہ۔ ٨ ١٣ ----- اصلاح معاشرت كاخلاصه -

| صفحہ تمبر      | معتوانات                                                      | ملقوط متبر         |
|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br>بن بن      | نوق الله در حقیقت حقوق نفس بی <sub>د</sub>                    | š> <b>4</b>        |
| ب              | بے وفا کامل سے وفادار ناقص بہتر                               |                    |
| ۵۱             | ب کی حقیقت و برکت                                             |                    |
| <del>-</del> · | ) الترسے ادب كرنے كى بركات<br>د نفر برش                       |                    |
|                | افت نفس کااثر علوم پر<br>·                                    |                    |
| مرورت۵۲        | نے اندر دو چیزیں پیدا کرنے کی خ                               | ۱۰۰۰ا <del>پ</del> |
| ۵۳             | رہ سے اخلاق جبلہ نہیں بدلتے۔۔<br>نیس کی زیر                   |                    |
| <del>-</del> ' | ء سے انقیاد نہ کرنے کا سبب۔۔<br>مدیر علی حدید ہورلا میں کے مد |                    |
|                | داتِ غیببیہ حق تعالیٰ شانہ کے اصر<br>ن اور مسافر میں فرق -نہ  |                    |
| ۵r             | ن اور مسافر میں قرق<br>کاریادہ حصہ عمیر مکتب ہے               | ٩ ٢٧ علم           |
| ۵۴             | کاریادہ خصہ سیر کشب ہے۔۔۔<br>رکا اثر دل پر۔۔۔۔۔۔۔۔            | [<br>ผู้เม!        |
| ۵۴             | ر مار رون پر مستجمه اجاسیے<br>مین کو حقیر نه سمجمه اجاسیے     | ا ۵مامع            |
| ۵۵             | ین ہوسیر تہ جساجا ہیں ہے۔۔۔۔<br>تِ عقیدت سے افضل ہے۔۔۔۔       | ۵۲ محبر:           |
| 00             | ئى كى جڑ<br>ئى كى جڑ                                          | ا تفادّ            |
| ΔV             | ى كى تدبير                                                    | ۴ م اتفاق          |
|                | ب<br>شبہات وورباو <i>ں کا علاج۔۔۔۔</i>                        |                    |
|                | اشرائع میں حکمتیں                                             |                    |
|                | ر<br>وصول الى الله                                            |                    |
| ۵۸             | مقصود ہے۔۔۔۔۔۔۔۔                                              | ۵۸ طلب             |
|                | -                                                             |                    |

| 4            |                                              | فيوض الخالق |
|--------------|----------------------------------------------|-------------|
| صفحہ نمبر    | عنوانات                                      | ملفوظ نمبر  |
| ۵۸           | - علم مقصود                                  | a q         |
| ۵۸           | - شوق می <i>ں اعتد</i> ال                    | Y •         |
| ۵۹           | - طریق تسهیل بتلانا عنایت مثائخ ہے           | 7 I         |
| Y +          | - ایک شعبُه تکبر                             | 1r          |
| Y •          | - خطرات کا لانا مفسر ہے                      | ·           |
| Y +          | -ایک آیت کی تفسیر بے نظیر                    | ۳۲          |
| ۲۱           | - مجابده مقصود بالدات نهيس                   | <b>1</b> ۵  |
| Y 1          | - مسكر تقدير پرشبه كاجواب                    | <b>۲</b> ۲  |
| Yr           | - مراقبہ کوحید اصطلاحی کب شروع کرے -         |             |
| ٧٢           | -ای زمانه میں قلوب خوف کے متحمل نہیر         | лr          |
| Yr           | - حافظ شیراز <sup>ی</sup> کے ایک شعر کامفہوم | ү а         |
|              | - خلق قبیح میں حکمت                          |             |
| ۲۳           | - مراقبه اصطلاحی کومحققین نے منع فرمایا ہے   | ZI          |
| <b>ሃ</b> ቦ′  | - نعمت صحت سے متبدل فرمانے کی دعاء-          | Zr          |
| ۲۵           | - غیر اللہ پر نظر رکھنے سے مما نعت           | Zr          |
| الگ طريقه ۲۵ | ر تندرست کے لئے وصول و قرب کا الگ ا          | سم2 بيماراو |
| يب تعقيق-٢٢  | · حنسرت عاجی صاحب کی ایک عجیب و غر           | 20          |
| ۲۷           | - سائلین سے گھبرانا نہیں چاہیے               | Z           |
| ۲۷           | - صوت مسریدی                                 |             |
| <b>44</b>    | - سریدگی ایک زابدا نه رباعی                  | <u>-</u>    |

| صفحہ نمبر                        | عنوانات                                      | ملفوظ نمبر       |
|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| ۲۹                               | سرمد <sub>ِ</sub> کی ایک حکیما نه رباعی      | ∕∠ <b>q</b>      |
| <u> </u>                         | مرمد کی ایک عاشقا نه رباعی                   | √∧•              |
| ٠ جابل كو توبه كرانا ٠ ٧         | ا شاه غوث على شاه صاحب للككا ا يك            | ۸۱ - حضرت مولانه |
| ہیت کو توبہ کرانا 1 <sub>2</sub> | ن شاه صاحب محاا یک اور مدعی الو <sup>.</sup> | ۸۲حضرمنا         |
| ۷I                               | بال مفتضی ظہور ہے                            | ?Ar              |
| ∠1                               | بین بسط سے انفع ہے                           | <sup>5</sup> ۸۳  |
| ۷۲                               | لامتى ايمان عاقبت بخير كامضوم                | A &              |
| ۲                                | ,<br>مجزات اسباب طبعیہ سے نہیں ہو            | A Y              |
| ت عطا فریائے گئےسوے              | کے مناسب احوال انبیاء کو معجزات              | ٠<br>ہردانہ ۸۷   |
| ۷۳                               | راج جسمانی کی دلیل                           | ₽A∧              |
| ۷۳                               | ولت تعلق مع الله                             | ,, <b>A</b> 9    |
| ۷۴                               | باد کی غرض و غایت                            | ه ۹ ۹ ه          |
| ۷                                | سلكات سب محمود بين                           | / <b>9</b> 1     |
| 44                               | مراف بخل سے براہے                            | /! q r           |
|                                  | للقِ ذميمه كاعلاج                            |                  |
| 44                               | رع کی حقبیقت                                 | ٣ور              |
|                                  | برن طریق                                     |                  |
| ZA                               | اطت کی اقسام                                 | ۲ ۹لوا           |
| ∠∧                               | نمان عثق پراجر                               | 54               |
|                                  | نن مجازی یا حقیقی                            |                  |

| باسمه سيحاثه وتعالى                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فهرست مصنامين ملفوظات بنام "كلمة الحق"                                                                                                                                    |
| <u>ملفوظ تمبر</u> عنوانات صفر نمه                                                                                                                                         |
| ۱ حضرات دیو بند کے اخلاق                                                                                                                                                  |
| ۲ وارون کی تھیوری پر کلام وارون کی تھیوری                                                                                                                                 |
| ساا گبر حسین جے شبر کا حوابا گبر حسین جے                                                                                                                                  |
| م بدعتی سے فقہ سے گفتگو کرد بدعتی سے فقہ سے گفتگو کرد                                                                                                                     |
| ۵ شیعہ ہم سے استِفادہ نہیں کر سکتے شیعہ ہم سے استِفادہ نہیں کر سکتے                                                                                                       |
| ۲ مجتهد بننے والول کی صلاحیت کاحل مجتهد بننے والول کی صلاحیت کاحل                                                                                                         |
| ےکمال کی دو قسمیں                                                                                                                                                         |
| ۸ ریالغوی کامفهوم ۸                                                                                                                                                       |
| ٩ واقعُر ملاقات إفلاطول وموسل علن مديرا باريد                                                                                                                             |
| 🕶 ا فرخون کے مردود اور موسی ملائلی کرمقہ ا 🚅 نرب                                                                                                                          |
| ۱۱۰ حکایت بزرل حضرت محمد صادق مرحه م                                                                                                                                      |
| ۱۴التعر تعاتي كامعامله سرينه و سيرد را سر                                                                                                                                 |
| ۱۳۳ مضرت حاجی صاحب کے سلسلہ کی پر کمت۔ بعد ہ                                                                                                                              |
| الم المساحة حكايت مخترت مولانا دحمت الله جداحية . كعيدا في من                                                                                                             |
| ۱۵۰ علوم توابل حن موتے ہیں بعد و                                                                                                                                          |
| ٦ ١ تيم اور تمان (لطيفه )                                                                                                                                                 |
| ے 1 شنخ کی تقلید طریق معالجہ میں ہے ہے ہ                                                                                                                                  |
| ۱۸ شیخ کی تقلید طریق معالجہ میں ہے ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ |
| ·                                                                                                                                                                         |

| 11        |                                                                | :<br>کلمية الحق |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| صفحہ نمبر | عنوانات                                                        | ملفوظ نمسر      |
| 9 Y       | سُبكى اور سب كى (لطيفه)                                        | 19              |
| 9 4       | ضرورت تقوي في المال                                            | r               |
|           | ۔۔۔ دوست کو تنبیہ کی ضرورت                                     |                 |
|           | وهو كمه باز                                                    |                 |
| 9 A       | كَيا تُكليف وينا بداخلاقي نهيس                                 |                 |
| 9 ^       | و بول ق بد او يون ق سايد                                       | r r             |
| 9 A       | مبہم بات کرنے کا مرضِ عام                                      | ra              |
| 9 9       | تشدید اور تسدید                                                | r y             |
|           | صنا بطه پر عمل·<br>                                            |                 |
|           | حکایت حفسرت شاه دولهٔ·                                         |                 |
|           | ۔ ۔ بزر ٌنوں کے اوب کا خاتمہ                                   |                 |
|           | حضرت عمر رصٰی الله عنه کی جامعین<br>                           |                 |
|           | بىي <b>ىت كا</b> ئتكم<br>سىرىلىدى                              |                 |
|           | ہیچھے بٹنے سے اذبیت مبوتی ہے<br>س                              |                 |
| 1 • • •   | صاحب حن اکیلا نہیں ہوتا<br>سریشنا                              | <b>b</b> nům    |
|           | ایک شخص کی مکاری<br>سر :                                       |                 |
|           | پوری بات نہ کھنے سے شبہ                                        |                 |
|           | دوسرول کاسلام پہنچانے کی مما نعہ<br>جنسب مزین کے میں نعمہ بھیو |                 |
|           | حضرت حافظ شیرازی کا کلام<br>د ک چتر ت                          |                 |
| 1 • (7    | مشوره کی حقیقت                                                 | MA              |

| صفحہ نمبر          | عنوانات                                                 | ملفوظ تمسر    |
|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 1 + 0              | <br>يين الامت                                           | p س م         |
| 1 + 4              | متفتاء کی واپسی                                         |               |
|                    | جيون کی حق گو ئی                                        |               |
| ول مارنے کا سبب ۲۰ | ت موسی میلفام کا ملک الموت کو دھ                        | ۲ ۴ حضر ،     |
| 1 + 2              | فنرت موسیٰ ملاہم بہت حسین تھے                           | سام)          |
|                    | ظ القاء کے معنی                                         |               |
| کی ضرورت ۹ • ۱     | <b>ں</b> من علم کے لئے دس من عقل <sup>م</sup>           | (1ra          |
| •                  | بېرٹ كاضم                                               | /  <b>/</b> \ |
|                    | ارِ جنازہ کی مزدوری لینا ناجا ئر ہے                     |               |
| 11 • ~             | لاندار علماء كامذاق                                     | /) (* A       |
| ت كاحال ١١١        | سرت کنج مراد آبادی سے پہلی ملاقا<br>مز سر سے بہلی ملاقا | 9 م حم        |
| ر کاسبب۱۱۲         | لانارومی و جامی کے اقوال کی تاویل<br>عہ سے قب           | ۰۵۰           |
| 1 1 1 2            | عتی کی قسمیں<br>اوں کی تبین قسمیں                       | ۱ ۵ پد<br>ا   |
| 11111              | لول کی ملین مستملیں<br>معربان                           | ۵۲الو<br>     |
|                    | ر تعالیٰ کو بہ صورت نقطہ تصور کرنا<br>ک                 |               |
|                    | ر کی مقدار<br>ربعه مدر مدر چک                           |               |
| 1117               | ں عام میں سلام کا حکم<br>کے کمنہ منہ مارس               |               |
|                    | ) کے تکھنے پر فتوی لگانا درست نہا<br>دیں                |               |
|                    | ناد کا ادب<br>وی عبدالرب صاحب د صلوی کی ذ               |               |
| زبا ت116           | وی عبدانرب صاحب د صلومی یی د                            | ۸۵ سور        |

| I #                     |                                                            | للمية الحق <u> </u> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| صفحہ نمبر               | عنوانات                                                    | ملفوظ نمبر          |
| <br>ندان کو خطاب-۱۱۲    | - اميرالمؤمنين حضرت عمره كااپنے خا:                        |                     |
| 112                     | حضرات اما تده کی بر کت                                     | <b>-</b>            |
|                         | ·- کھڑے ہونے سے آزادی فوت ہو جا ا                          |                     |
| 1 ( A                   | - جلسه مؤتمر الانصار مير څه ميں خطاب-                      | <b>٦</b> ٢          |
| 111                     | اصلاح کی ایک صورت                                          | Yt                  |
| [ <b>* •</b>            | - علماء میں اختلاف کا سبب                                  | م¥                  |
| ي عليظه كامفهوم - * ١ ٢ | - نسبت موسوی پیشهٔ اور نسبت ابرامیم                        | ¥ &                 |
|                         | - ذ کراور تد کیر میں فرق                                   | <b>Y</b>            |
| <b>       </b>          | - دعوت طلباء كاايك صنا بطه                                 | ¥∠                  |
| 1 7 7                   | - لوگ طلباء کو ذلیل سمجھتے ہیں                             | <b>1</b> /          |
| 1                       | - تعبير خواب پرايک شعر                                     | Y 6                 |
|                         | - تذكر قرآن كے لئے آسان ہے                                 | 2                   |
| ( <b>**</b>             | - تکبر کی ملامت میں زیادہ مزا ہے                           |                     |
|                         | - دعاء ا <i>ور رصائے حق</i>                                |                     |
|                         | - شافی و کافی حبواب                                        |                     |
|                         | - خطِ پر دستخط کرنا ضروری نہیں                             |                     |
|                         | ۔ بعض مواقع میں سلام ممنوع ہے۔۔۔۔                          |                     |
|                         | . روحا نی آرام                                             |                     |
| -                       | ررون المريب<br>• اجازت وظيفه لينے ميں فساد عقبيدہ          |                     |
|                         | ہجارت و سیفہ سیسے میں ساد حمیدہ<br>سمارا عقیدہ مقدر پریقین |                     |
| · [ ] ] ] ]             | م المارا مسيده مفدر پر <del>- "ين</del>                    | : <b>-</b>          |
|                         |                                                            |                     |

| صفحہ نمبر | عنوانات                                 | ملفوظ نمبر  |
|-----------|-----------------------------------------|-------------|
| 174       | طلباء كانحيانا بهيجنے ميں ايك شرط       | ∠q          |
| 172       | ·سب سے مبارک قوم کون سی ہے۔۔۔·          | A •         |
| 174       | -چنده کاطریق                            | <b>^</b>    |
| 1 r A     | أيك قائد أبلِ باطل كاحال                |             |
| 1 T A     | بهت عجيب مراقبه                         | Ar          |
| f r A     | . ضرورت اصلاح عقیده                     | AM          |
|           | - بىيعت كى حقىيقت                       |             |
| 179       | - غول بيا با في كاعلاج                  |             |
| 15        | خلوت میں کیا نیت کرے                    | A∠          |
|           | -رجا کے موقع پر خوف کا استحصار          |             |
|           | - مہتم مدرسہ کے عالم دین ہونے کی ضرو    |             |
| با۱۳۱     | - سحری و افطاری کا وقت مبر روز کا الگ ۔ | · 9 +       |
| اہےا۱۳    | - بزر گون کومد ننی تقدس پرزیاده عصه آتا | 91          |
| 1 m 1     | - نظر بدمحبت ہے جسی لگ جاتی ہے          | ۳ و         |
|           | - نعماء اورمصائب كبعلامت خيربير         |             |
|           | - اسلام کی تقانید کی ضرورت              |             |
| 1 mr      | - مذمب حنفی مطابق حدیث ہے               | 9 A         |
| I MY      | -صاحب بدايه حافظ الحديث تنص             | 4 Y         |
|           | ایک بدعتی مولوی کی حکایت                |             |
| 1 pmpm    | - تھیک یا تھیکرا                        | -~ <b>9</b> |

| صفحه نمبر           | عنوانات                                  | ملقوط تمسر            |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| دینے کی حکایت ۱۳۳۲  | ہ کے ایک مجام کو استاد کا خطاب           | ۹ ۹ باوشا<br>!        |
| ماسؤ ا              | بالتدمين طمع اور خوف نهين موتا .         | • •   ابل             |
| ۱ ۴۳/۲              | مرکس شخص کو کرنا چاہیے ؟                 | ه + اوري              |
| 120                 | مخ وصال نیوی صلی امله علیه وسلم <u>-</u> | ۴ م ا تاریخ           |
| 1 ra                | کے لئے ایک ضروری امرے۔۔۔.<br>ر           | ۳۰۱سیخ                |
| ت                   | و کوعناء ظاہری اور باطنی کی ضرور         | ٣٠٠ أعلما             |
| كالحسان عظيم- ٢ سوا | فکیم الامت پران کے والد مرحوم            | ۱۰۵ حضرت <sup>ر</sup> |
| 112                 | ن اور عقل دو نول الگ الگ بین .           | ٢٠٠١ فالأ             |
| 1 pm Z              | ھے سوچ کر کام کرتے ہیں۔۔۔۔               | ٤٠١ بورا              |
| 1 m A               | نول کوشیطان مگر سکھاتا ہے                | ۱ + ۸ ا عور ا         |
| 1 m A               | ئے مغفرت مردہ کو بڑھی محبوب ہے           | ۹ • ۱وعا              |
| 1 m A               | ت علم کی شمرا نط                         | ۱۱۰ برکن              |
|                     | ں اوپ کر نیر سرا: پر -                   | ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا |
| 1                   | کل کے جنید بغدادی یا شتر بغداد کا        | ۱۱۲آج                 |
| بيل ۱۳۹             | تعسف بعد حمالات مسطع موجائے              | -/                    |
| ; r q               | نی اذیت                                  | ١١١روط                |
| ٠                   | نمال کی علامت<br>مندو لیکچرار کی خرافات  | ١١٥ أابلِ ك           |
| }   *               | ہندو کینجرار کی خرافات                   | ۱۱۲ سنة سناي          |
|                     | ہندوشاعر کے بعض اشعار کامفہوم            | ۱۱۷ایک                |
| 1 % 1               | شرح صدرکے بعد دینا جاہیے                 | ۱۱۸ فتوی<br>۱         |
|                     |                                          | ₩                     |

| 1 4                     |                                                | كلمة الحق     |
|-------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| صفحہ نمبر               | عنوانات                                        | ملفوظ نمبر    |
| 1 la 1                  | حصولِ و نیا کے لئے تدبیر کی ضرورت              | 119           |
| 1 (~ 1                  | حکایت امیر خسرو                                |               |
| 184                     | کتابیں دیکھ کر محبت کرنا                       |               |
| 184                     | ۔۔۔ غیر مسلم کے سلام کا جواب                   | i rr          |
| 164                     | ایک کاند ٔ صلوی صاحب کی حکایت                  | { <b>rr</b>   |
| ١ ١                     | اغوا اور ارشادِ میں فرق                        | 1 F/r         |
| 1 MM                    | امین کی تین قسمیں                              | 110           |
| ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ | <b>/</b> ,                                     | I F Y         |
| ١ ١٣١٠                  | دیوبند کارنگ                                   |               |
| بهامها ا                | . ـ ـ صحبت کی بر کت                            | 1 FA          |
|                         | ۔۔۔۔ یہلے لو گوں کے اختلاف کی مثال             |               |
| 100                     | مظلوم کا نفع                                   | 11"+          |
| 100                     | ۵۸ صفحات کے طویل خط کا حواب                    | 11-1          |
| IMY                     | ۔۔۔۔ منتظلہ جائیدادیتیم فانہ کے نام وقف فرمانا | 1 pm pr       |
| 1 M X                   | اکابر کی حق پرستی                              | سرسو ا        |
| 16.4                    | ۔۔۔۔ آج کل کی گروہ بندی کی مذمت ۔۔۔۔۔          | ساسا ا        |
| 1142                    | حضرت حاجی صاحبؓ کی علماء کی تعظیم              | 170           |
| 184                     | ایک نهایت مخلص شخص کی سخا <b>وت</b> -          | ! <b>P</b> ~Y |
| کیم ا                   | واقعه تعمير سهه دري خانقاه                     | 122           |
| 1 MA                    | کرامت حضرت مولانا سید اسماعیل شهید             | IMA           |
|                         |                                                |               |

كلمة الحق ملفوظ نمسر عنوانات

| ٩ ٣ ١ واقعهُ أدا نَيْكَيَ إمَا نت حضرت مولاِنا محمد منير صاحب نا نو تويُّ ٩ ٣ ١ |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٠ ١ ١ الله تغالی اپنے نیک بندوں کی امداد فرماتے بیں ٩ ١ ١ ١                     |
| ا ١ م ١ واقعهُ تعبير خواب مولانا محمد منير صاحب نا نو توي • ٥ ١                 |
| ٣٧ ١ مفهوم من أسم كم من وانم ١ ٥٠                                               |
| ١٥١ علوم سر كار دوعالم صلى الله عليه وسلم ١٥١                                   |
| ٣٨٠ ١ طاعون مين مكان بدلنا جائز ہے طاعون مين مكان بدلنا جائز ہے                 |
| ۱۳۵ مجلس قبل وقال ۱۳۵                                                           |
| ٣٦ ا جمعه في القري جائز نهيس ١٥٢                                                |
| ٢ ٢٠ ١ حكايُن حضرت امام اعظمٌ وامام ابويوستٌ حيايُ ا                            |
| ۱۳۸ حضرت مولانا گنگوجی کی صاف گوئی ۱۵۳۰                                         |
| ٩ ١ ٩اتباع سنت افضل ہے ١٥٣٠                                                     |
| • ۱۵ توشع بيعت حضرت عاجي صاحب ۱۵۰                                               |
| ا ۱۵۱ نجدى اور تصوّف ١۵١                                                        |
| ۱۵۲ حکایت حضرت شاه سلیمان صاحب تو نسوی ۱۵۵                                      |
| ۱۵۳ سب سے زیادہ محبت صوفیاء سے ۱۵۵                                              |
| ١٥٢ حضرت امام اعظم کے مجتبد اعظم ہونے کا ثبوت ٢٥١                               |
| ۱۵۵ حضرات صوفیاء کرام بڑے حکیم ہوتے ہیں۱۵۹                                      |
| ۱۵۲ گستاخی کی مسزا۱۵۲                                                           |
| ے ۱ ۵۷ دار طبعی منڈ انے کی وعید میں وعظ دار طبعی منڈ انے کی وعید میں وعظ ۱ ۵۷   |
| ۱۵۸ تنقید کرناسب سے آسان ہے تنقید کرناسب سے آسان ہے                             |

|                     |                                          | كلمة الحق  |
|---------------------|------------------------------------------|------------|
| صفحہ نمبر           | عنوانات                                  | ملفوظ نمبر |
| ,                   | د دمائلنے میں وقعت نہیں                  |            |
| نے کی اجازت ہے ۵۹   | إمعتكفت كومسجد مي <i>ں ريح خارج كر</i> ۔ | ١٧٠كي      |
|                     | ق ورعد معاً حاوث ہوتے بیں                |            |
| بیوں آتی ہے۔۔۔ ۱ ۲۰ | مرے کے گدگدانے سے بنسی ک                 | 7771(177   |
| 14                  | ب مجذومه عورت کی حکایت                   | ۱۳۳ اای    |
| Y +                 | ا بی اور بدعتی کامفهوم                   | ۳۲ ۱وبا    |
| 141                 | ير الى الله اور سير في الله كامفهوم -    | ۵۲۱        |
| 141                 | واررساله جاری کرنے سے منع فرما           | rh144      |
| -                   | مرت پیران پیرخود کون ساوظیف              |            |
|                     | ب بزرگ کی گرامت                          |            |
| ·                   | عا بی رصٰی اللہ عمنہ ہونے کے لئے ا       |            |
| 1 45                | بعی ہونے کے لئے ایک شرط                  | t1∠+       |
| 1 4M                | خير بيعت ميں نفع                         | T141       |
| 140                 | بعت كوشرط نفع سمجھنا بدعت۔               | :14r       |
| 1 40                | نت مثانے کا طریق                         | ۳۷۱ بدع    |
| 1 Y Y               | بعت کی حقیقت                             | : 1 ZM     |
| 144                 | يد كامصافحه                              | 2 ا        |
| 144                 | نازه کی جا نماز جزو گفن نہیں             | ?14Y       |
| •-                  | نازہ پڑھانے کی جا نماز ضروری نہ          |            |
| 1 4∠                | شوری کی رسم                              | S12A       |

| صفحہ نمبر                      | عنوانات                                                          | ملفوظ نمبر      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ة حرام مونے میں حکمت ۱۶۷       | <br>رات سادات و بنی ہاشم کور کو                                  | 1 4 حض          |
| ى مضرے۱۲۸                      | ·   بعض صور تول میں ذکر و شغل                                    | ( <b>%</b> *    |
| ب کرنے میں فساد۱۲۸             | - دلائل الخيرات كى اجازت طلب                                     | 1 A I           |
| 144                            | - سماع کی حرمت تغیرہ ہے۔<br>سر                                   | I Ą Y           |
| 12+                            | جدہ کے معنی                                                      | IAF             |
| تأثر ہوئے ہیں + ۷ ا            | بعض طبائع سماع سے بہت مز                                         | I ÅM            |
| 14                             | - طریق تصوف کا حاصل                                              | 1 1 2           |
| ومين لفسيل 1 ١ ء ١             | خاوند کی محبت کا تعوید کرانے                                     | YA1             |
|                                | برصغیر کے علماء کی خصوصیات<br>۔ بسب                              |                 |
|                                | حضرت آدم علیہ السلام مبندی ۔<br>مستقب                            |                 |
| 121                            | -موت بھی تعمت ہے۔۔۔۔<br>ع <sup>ور</sup> در در رور                | ۱۸۹             |
| 120                            | عشق مجاری<br>مشکلمد                                              |                 |
| عت بین مهریه ا                 | متکلمین کے مباحث عقلیہ بد'<br>ریو رہے کے مریب دیا                | ! 9 ٢           |
| ى ہے                           |                                                                  | ( <b>9</b> P    |
| 120                            | "هم استاذ نبیز" کامفهوم<br>د اچه شه مشکلمه د چنه به در در در     |                 |
| بہ کے دور میں نہ سکھے - ۲ کے ا | مباحث مثلمین حضرات صحاراً<br>عنا مرسس الارازم عاملا              | , ( 9 &         |
| 124                            | عظ محاسن الإسلام قابل ديد ہے<br>معال كرير ارت مهدر جريس          | 01 1 <b>9 Y</b> |
| 121                            | مول کی رعایت نہیں چھوڑنا جا۔<br>مسائل کے حکم بتلانا علماء کی ذم  | ,               |
| سرداری همیں ویک ا<br>سر        | مسائل سے مسلم بسلانا علماء ی ڈم<br>سناظرہ اہل بریلی میں منصصف کو | ·19A            |
| ول مبو کا۱۸۱                   | مناظره آن برینی مین مستفت تو                                     |                 |

| <u>r+</u>         |                                               | كلمية الحق         |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| مفحد نمبر         | عنوانات                                       | للفوظ نمبر         |
| 1 1 1             | سائنس کے اکثر مسائل ظنی بیں                   | 199                |
| 117               | ابل کمال کا حال                               | r.                 |
| 1 A r             | تاثير وعظ حضرت حكيم الامت                     | <b>,r</b> • 1      |
| 11                | ۔۔۔ دھلی میں حضرت حکیم الاست کے وعظ کا حال -  | ۲ • ۲              |
| 110               | ۔۔۔ عورت کی اواز سے بچنا جاہیے                | r + <del>p</del> ~ |
| 1 AP              | غصه میں کسی کو مار نا جا نز نہیں              | K. + L.            |
| 1 1 4 4           | ہندووں میں جلانے کی رسم کیاں سے پڑمی          | r+a                |
| 1 1 2             | بلا کراید سفر کرنا حرام ہے                    | <b>/</b>           |
| 1 1 4 4           | ترکی سلطنت کی حمایت کاسبب                     | r+Z                |
| 1AY               | حسین ابن منصور کے قول کی توجیہ                | r.A                |
| 1 A Y             | كبر كاعلاج                                    |                    |
| يرجوع-۸۷          | ہدی نشین پیر کے صاحبزاوے کا حضرت حکیم الامت – | r1+                |
| 114               | . ـ ـ ـ - تبر کات متعارفه کی زیارت کا حکم     | YII                |
| 144               | بتو کل کا ادب                                 |                    |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | بد دماغی کرنامناسب نهییں                      | ۲1۳                |
| 1 1 1 1           | محايده كي حقيقت                               | <b>۲</b> ۱ ۳       |
| 114               | جننم اصل میں کا فرکے لئے موضوع ہے             | r1a                |
| I A 9 ~           | ۔۔۔۔ شریعت طب روحانی ہے                       |                    |
| 1 1 9             | نظير اور دليل ميں فرق                         | r1Z                |
| 19 +              | امراض باطنه كالتجس بغرض اصلاح ہے              | riA                |

| صفحہ نمبر                   | عنوانات                            | ملفوظ نمسر |
|-----------------------------|------------------------------------|------------|
|                             | - انسپکٹر پولیس کے سوالات کے جوا   | r19        |
| نرق۱۹۱                      | اظهار احکام اور اضرار سلطنت میں و  | rr •       |
| 191                         | فقهاء کے قول کے معنی               | rri        |
| 19 t                        | سوکے خاتمہ کاموجب                  | rrr        |
| 191                         | اہم نکتہ کی وصناحت                 | r r.m      |
| 194                         | اصول واستنباط                      | r r·r      |
|                             | ہبر دعاء میں ایک قید ہوتی ہے       | rra        |
| 198                         | خانص طاعت کی بر کت                 | rry        |
| 1 9 M                       | حسن ظن اور سوئے ظن                 | rr4        |
| 196                         | رحمت پرور د گار عالم               | 1.PA       |
| 190                         | سلام پهنجانا کب واجب ہے            | rra        |
|                             | - ا یک قول کی نوجیه                | rr•        |
|                             | - طریق باطن میں شدید قسنس کے بعد   |            |
|                             | - وعظِ كَى أيك خاص بات             |            |
|                             | رین کے فرائض، سنن اور مستحبات کم   |            |
| • – -                       | - عوام كو كنويشات ميں نه ڈالاجائے- |            |
| 1 9 A                       | - عوام کی ضرورت کے وقت رعایت       | rma        |
| r                           | - مولوی ندیر حسین وصلوی ہے ملاقات  | r#4        |
| ع صاحب کا ارشاد ۴ ۰ ۴       | ت حکیم الامت سے متعلق حضرت عاجی    | ۲۳۷ حضرب   |
| ،<br>ابلیه کاانتظام - ۰ ۰ ۲ | بعد وفات حضرت حاجی صاحب ان کی      | rmn        |

| <u>rr</u>        | <u> </u>                                                  | كلمة الحق                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| صفحہ نمبر        | عنوانات                                                   | للفوظ نمبر                              |
|                  | ت تعالیٰ ہے بغنس رکھنا کنر ہے                             |                                         |
| سے خوف ۱۰۲       | پسی ہدیہ کے وقت دو با توں۔                                | • ۳ ۲وا                                 |
| ب                | قات فاصله غنی کو بھی لینا جا ئز                           | ا ۱۲ ۲صد                                |
| اس معدور بین ۲۰۲ | مَل كي د قبيق غلطي ميں عوام النا                          | ۲۳۲                                     |
| r • r            | ئل كى دو قسميں                                            | レrrm                                    |
|                  | تعزیه تور نا جا رَسبے                                     |                                         |
|                  | سہ کے نا بالغ بچوں سے کام لیز                             | -                                       |
|                  | اء غیظ کے لئے سرا دینے کا تھکم                            |                                         |
| '                | نحقیق لکجمنا درست نهیس·                                   |                                         |
|                  | اء میں الجمنیں بنانے <u>سے</u> آزاد                       |                                         |
|                  | بر ضروری تعلقات بهت مضر . <sup>ب</sup>                    |                                         |
|                  |                                                           |                                         |
|                  | ں سیاہی میں نایاک ہونے کا شبر                             |                                         |
|                  | ں یہ بی میں ہے .<br>دہ کے چند ضروری احکام                 |                                         |
|                  | بات مدرسه                                                 |                                         |
|                  | ن کے واسطے دواماً بغض فی اللہ                             |                                         |
|                  | ن<br>افل میں جماعت کی شرط                                 |                                         |
|                  | ت عفران اور وقعت النبي صلى<br>مت عفران اور وقعت النبي صلى |                                         |
| ·                | ت بات کهنا چاہیے                                          |                                         |
| حوالہ ۲ + ۹      | ت بات ہما چاہیے<br>داب میں دوسرے بزر گول کا               | PFAA                                    |
|                  | / ~ Ux ~ /                                                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

١

| r=                |                                                                                   | للمية الحق     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| صفحہ نمبر         | عنوانات                                                                           | ملفوظ نمبر     |
|                   | - حیلهٔ تملیک                                                                     |                |
| رين و تفسير - ۲۱۰ | - مولوی عبیداللهٔ صاحب سندهی کاطرز تدر                                            | ۲ Y •          |
| ۲۱۱               | زمانهٔ قبید کی تنخواه کا حکم                                                      | r <b>r r</b> f |
| *   <b>*</b>      | قائندر کے تھتے ہیں                                                                | r y r          |
| *   *             | - ظن كاعقائد ميں دخل نہيں                                                         | r yr           |
| r   m             | - مقلد بننے کا نفع                                                                | r Yr           |
|                   | - مفتی از خود ذمه دار موتا ہے                                                     |                |
| ر نهيدنسو رسو     | - عقاید مبهمه میں جازم جواب دینا ضرور ی                                           | <b>-</b>       |
| ١٠٠٠ بو           | - مرید بنانے کے لئے تامل کی ضرورت -                                               | r ¥∠           |
| v 1 ev            | - اجنبی عورت کا بوسہ لینے سے گناہ ہوتا۔                                           | ry             |
| * 1 A             | - ظہر میں قرأت عسر کے مثل ہے                                                      | r 4 q          |
| V 1 A             | - طریقه تعلیم                                                                     |                |
| y 1 W.            | ۔ شیخ کی مجلس کے آداب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                  | YZI            |
| M 1 M             | مقابر پر دِعاء مانگنے کاطریق                                                      | YZT            |
| *                 | شباب کی عمر وصورت سب میں عمدہ ۔<br>-                                              | r2m            |
| *                 | ب بر سر سروت منده سب من سنده سد<br>د ندان شکن جواب                                | r∠r            |
| F12               | یوری تراویح کے بعد دعاء ما نگنا ضروری <sup>نہ</sup>                               |                |
| رل ۲۱۷            | پیرس سریں سے جمد دعام مانسا سرور ہی ہے۔<br>زمانہ طاعون میں تیجہ دسواں کسی نے نہیر |                |
| ر لا ۱۸ ۲         | رہ میں خون یں جبہ دسواں میں ہے ہمیر<br>حلال و حرام مخلوط مال کا صکم               |                |
| r 1 A             | مل و را معوظهان کا هم عقد<br>کثرت ذکر سے نسبت قوی                                 | Y4A            |
| L I V             | ر صادر تھے عبت توی                                                                | · <del>-</del> |

| rr                | <u>.                                    </u> | كلمية الحق               |
|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| صفحه نمبر         | عنوانات                                      |                          |
| r 1 9             | صلح کے لئے ایک اہم بدایت                     | r_q                      |
| r , q             | علیم کی دو قسمیں                             | ;<br><b>۲</b> ٨•         |
| rr •              | الت كااثر                                    | ۲۸۱                      |
|                   | رِر قاضی کی ضرورت                            |                          |
|                   | ر تعدنیب مبارحات ہی نہیں                     |                          |
| rrr               | نقاموں کے کنگر کا طریقہ بسند نہیر            | Ъr Ar                    |
| کرنے کی ضرورت ۲۴۲ | بچنے کے لئے مہمان سے دریافت                  | ۲۸۵-اذیت سے <del>۔</del> |
|                   | موالے کیلئے اخراجات میں شدیدا <sup>،</sup>   |                          |
| ****              | ہم کا نبور علمی اعتبار سے اعظم تعا           | ۲۸۷قي                    |
| اکرےگا۲۲۴         | اح خوا فی میں اجرتِ قاصٰی کون او             | вrлл                     |
|                   | الف مدعی تقدس کے اعتراض کا                   |                          |
| ****              | سور ذو قتی                                   | / r q +                  |
|                   | منان المبارك ميں حضرت حاجی صا                |                          |
| YYZ               | فعال اختیاریه اور تقدیر                      | ilrqr                    |
|                   | عل مقصود جمعیت خاطر ہے                       |                          |
| rra               | لبقه ُ زنديق                                 | b                        |
| بے                | مگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا۔                 |                          |
|                   | کبر و تواضع کے چند قصے                       |                          |
| ٢٣.١              | ایک بزرگ کی شجاعت<br>د مدا                   | ir92                     |
| rmr               | عر في تيز طبع شاعر تها                       | r q A                    |

| ۲۵ <u> </u>            |                                            | <u> </u>       |
|------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| صفحہ نمبر              | عنوانات                                    | ملفوظ نمبر     |
| rmr                    | <br>معجزهُ قرآن مجيد                       |                |
| ۱ اسلام                | طاعون کی ہندِش                             |                |
| •                      | - سهوه نسيال کی دو حکايات                  |                |
|                        | - تراویح میں پختہ حافظ کو قرآن سنا:        |                |
| ى رعايت كرنا چاہيے ٢٣٧ | ت میں بزر گوں کے اصل مذاق کی               | ۳۰۳ خدم        |
| rm2                    | - تدبیر و توکل کی ضرورت                    |                |
|                        | - حضریت حاجی صاحب کامزار                   | M + Q          |
| rm^                    | - سامانِ کششِ                              | t* * Y         |
| رال " pmg              | - حضرت حكيم الامت كي مر غوب '              | <b> </b> " • ∠ |
| ال نهير ٢٣٩            | بسم دوسرے کی مخالفت کے خوابا               | <b>~</b>       |
| rr-q                   | اصول کی بات ۔۔۔۔۔۔۔                        | P • 9          |
| يده"بيل مهم به         | ِ بعض مخالفین کے <sub>سبیجے</sub> "خوش عقب | MI •           |
| قو ۴ ۲                 | ا یک پادری کومسلمان کرنے کا وا             | <b>m</b> 1 1   |
| ٠                      | عجيب لوگ<br>پي                             | WIY            |
| Lik t                  | نا گوار طبیعت                              | m l m          |
| * (* !                 | صبر کاصلہ                                  | با ایما        |
|                        | بے مِرو فی بھی نافع ہے                     |                |
| ,                      | رصا بالقصنامين نفع                         |                |
| •                      | توحيد و سنت ميں غلو                        |                |
| 4 الد الد الما بما     | حکام کی علت بتلانا ضروری نهیں -            | <b> </b> *     |
|                        |                                            |                |

| ry        |                                       | كلمة الحق     |
|-----------|---------------------------------------|---------------|
| صفحہ نمبر | عنوانات                               | لمفوظ نمسر    |
| ۲ ۱۳۰۰    | ۔ بے غیرتی کی انتہا۔۔۔۔۔۔۔            |               |
| ۲۳۲       | بعض مثائخ کے تعصب کا حال              | ~ <b>mr</b> • |
| rry       | مُفسرت حكيم الامت كي فكر اصلاح        | r1            |
| rr2       | . ایک تاریخی نام                      | rr            |
| رے میں۲۴۷ | حضرت امام محمد کی تصانیف کے بار       |               |
| rra       | · امام کوموقع و محل کالحاظ ضروری ہے · | <b>-</b>      |
| r /~ 9    | · بال کا منے سے کیا ہوتا ہے ؟         | ra            |
|           | - تصویر رکھنا حرام ہے                 | ·             |
|           | - و با کے د نول میں اصلاح اعمال کی ضر | ·rz           |
| تقاد ۲۵۱  | - عوام کا تعویدات کے بارے میں اع      | ra            |
| roı       | - روصنه کثیریف کااحترام               |               |
| rar       | - روزانه کے اوسط خطوط                 | <b></b>       |
| r6r       | - عقیده کی خرا بی <del></del> -       |               |
| rar       | ~ مراقبه بعدالموت                     |               |
|           | - ضرورت شيخ كامل                      |               |
| r or      | - رجسٹری نکاح میں بعض قباحتیں         | ماسلسة        |
| سکتاا     | - حرام خورول كاكوئى انتظام نهيس سو    | rra           |
| rar       | - ابلِ علم کوبنر سکھانے کی ضرورت-     | yy            |
| raa       | - حج بدل کا ثواب ِ                    | <b>m</b> m∠   |
| r 66      | ۔۔ صحیح فتویٰ لینے کے مراکز۔۔۔۔۔      | <b>rr</b> a   |

| rz                   |                                                            |                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| صفحہ نمبر            | عنوانات                                                    | ملفوظ تمبر                   |
| ray                  | ننع علمی                                                   |                              |
| ray                  | رورت کامل کاخیال<br>مهم                                    |                              |
| ray                  | سمیے دین کے اد فی درجہ کی برکات                            | "<br>' [ المجالية الم        |
| r & Z                | یک صحبت کاا ٹر<br>میرواس                                   |                              |
| r 0 2                | . تعالیٰ ت <i>ک ر</i> سا ئی<br>                            | ۱٬۱۳۰۰ الفقد<br>۱٬۱۳۰۰ الفقد |
| raz                  | مبن کی قوت<br>زیرا الله معرفت میرود میرود                  |                              |
|                      | نوی وللہٰیت حضرت مولانا محمد یع<br>اہ عام کے لئے چندہ      | ۲ ۴ ۴ ۳                      |
| ran                  | کاہ عام استے سکتے چہندہ<br>نیقی محبت کی مثال               | که ساسا محق                  |
| r a 9                | ں مصلوم کون بڑاہیے۔۔۔۔۔<br>رائٹر نہ معلوم کون بڑاہیے۔۔۔۔   | ۸ ۳۳ عن                      |
| k. d. +              | سه ایمان موسنے پر دارومدار ہے ۔۔۔<br>                      | 9 ۱۳۱۳                       |
|                      | رحج میں مستقل مراحی کی ضریب                                | • ۵۵ است سفر                 |
| - u t                | بعد اور ذر بعه معاش                                        | .LA WI                       |
|                      | معقدِ ثاني حضرت خليم الامت عليم                            | الا ۲۳واقع                   |
| موم آماد ۳ ـ سونو بو | بت خليم الاست كاروجين ميں عدل                              | ۳۵۳ حضر                      |
|                      | یا ی سے زند لی ملخ موجا تی ہے، ۔ ۔ ۔                       | ١١١ ١                        |
| ٠ يا سو ب            | ن مدرسه تھا نہ بھون                                        | سه ۱۳۰۱–۱۰۰۰                 |
| رورت ہے ۲۳۲          | ئی تعلیم کے لئے برطی لیافت کی ض<br>' مة                    | <del>-</del> •               |
| . r yr               | بیر مقصودہ<br>کیر مقصودہ<br>ک تقویمت تدبیر اصلاح کے لئے ہو | ۳۵۸ئالله                     |
| د تے بیں ۱۹۲۳        | ت تقویمت تدبیر اصلاح کے لیے ہو                             | - Vy                         |

بسم الله الرحمن الرحيم

## ملفوظات ملقبه بفيوض الخالن

### تصور شيخ كامقصود

(1) فرمایا کہ حضرت مولانا شہید تصور شیخ (1) سے منع فرماتے تھے اور
اس آیت سے استدلال فرماتے تھے۔ ما ھذہ الشمائیل التی التی انتیم کہا
عاکفوں (الانبیاء آیت ۵۲) اس طرح سے کہ تماثیل ذبنیہ صورت فارجیہ
سے زیادہ موجب افتتال بیں۔ اسی سلسلہ میں فرمایا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمتہ
اللہ علیہ نے اس کوایک مستقل شغل قرار دیا ہے۔ بالحصوص مشائخ نقشبندیہ کے
بال تواس کا فاص اہتمام ہے۔ اس وقت اس میں مفاسد بیدا نہ ہوئے اس پر
حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے بالمعنی نقل فرمایا کہ ما نعین (ع) نے
اعتماد "اعلی القرائن" (سو) تفصیل نہیں کی۔ اس کے شبہ ہوا کہ جائز ذریعہ
کیسے فرما دیا۔ تفصیل یہ ہے کہ اصل مقصود تصور حق تعالی کا ہے۔

اللہ تعانیٰ جونکہ مربی نہیں ہیں۔ اس کے جن لوگوں کی قوت فکریہ صنعیف ہوتی ہے ان کو یہ تصور جمتا نہیں۔ اس میں ان کے ذہن میں خیالات بہت آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یکسوئی حاصل کرنے کے واسطے تصور تجویز کیا گیا۔ کیونکہ علاج بالصند ہوتا ہے یعنی خیال کے دفع کرنے کے لئے دوسمرے کیا۔ کیونکہ علاج بالصند ہوتا ہے یعنی خیال کے دفع کرنے کے لئے دوسمرے خیال کوذہن میں جمایا جائے گاخواہ وہ کوئی خیال ہو، پس اگر خیالات مختلفہ کے خیال کوذہن میں جمایا جائے گاخواہ وہ کوئی خیال ہو، پس اگر خیالات مختلفہ کے

۱ - ترجمہ: کیا یہ صور تیں بیں جن پر تم جے بیٹھے ہو۔ ۲- منع کرنے والے۔ ۳- قرآن پراعتماد کرے

دفع کرنے کے واسطے ہر دیکھی ہوئی چیز کا تصور کافی ہوسکے، جی خیال جم سکے۔
لیکن ان سب خیالات میں سے شیخ کا تصور ہے کہ وہ محبوب ہونے کی وجہ سے ذہن میں زیادہ ہو تر ہوگا تو وہ مقصود بالذات نہ ہوا مقصود بالغیر ہوا۔ اس لئے دفع خیالات میں زیادہ مو تر ہوگا تو وہ مقصود بالذات نہ ہوا مقصود بالغیر ہوا۔ اس لئے جب یہ غرض ماصل ہوجاوے تو شیخ کا تصور بھی دل سے نکال دے۔ اور صرف ذات من کی طرف متوجہ ہوجاوے ہم احیاناً اگر خیالات آجاویں تو پھر شیخ کا تصور کر کے۔ جب خیالات دفع ہوجاویں۔ بھر ذات من کی طرف متوجہ ہوجاوے کیونکہ مقصود حقیقت یہی ہے۔

تصور شیخ کی مثال:

(۲) فرمایا کہ اس کی مثال مکان میں جاڑو دینے کی سی ہے سکان کے صاف کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ایک ایک تنکا اٹھا اٹھا کر باہر پیدیکا جائے۔ اس میں جو کلفت ہے وہ ظاہر ہے، دو مرایہ کہ سب تنکول کو ایک جگہ جمع کیا جاوے۔ جب سب مجتمع ہو جاویں تو سب کو اٹھا کر باہر پیدیکدے بس یہی دو مری صورت تصور شیخ ہے کہ سب تصورات کو ایک تعدد میں جمع کر کے جب یکسوئی حاصل ہو جائے تو اس کو بھی ترک کر دیا حاوے۔

#### مقاصد تصوّفِ كاخلاصه:

(۳) فرمایا کہ مقاصد تصوف کا خلاصہ صرف دو چیزیں ہیں طاعت و ذکر۔ ذکر کو قلب کی یکسوئی میں خاص دخل ہے اور خود ایک ہی شغل ہے۔ اس لئے کہمی یک سوئی حاصل کرنے کے لئے قلب پر بھی ذکر کا تصور کیا جاتا ہے۔ اور تصور شیخ اسی یکسوئی میں داخل ہے۔ تصور شیخ سے یکسوئی حاصل ہوجاتی ہے پھر اس یکسوئی سے توجہ الی اللہ کی استعداد ہوجاتی ہے پھر اس استعداد کو مقصود میں صرف کرنا اور جب مقصود حاصل ہوجاوے تو پھر ان ہیئیات (1) و قیود کی ضرورت نہیں رہتی اور محض ذکر قلبی پر اکتفا کرنے سے دھوکہ ہو جاتا ہے۔ بعض وقت عفلت اور بھول ہو جانے پر بھی غافل اپنے کو ذاکر سمجھتا ہے۔ بعض وقت عفلت اور بھول ہو جانے پر بھی غافل اپنے کو ذاکر سمجھتا ہے۔ بخلاف ذکر لیانی پر اجر ملتا ہے۔ بخلاف ذکر لیانی پر اجر ملتا ہے۔ تصور شیخ بالد ات مقصود نہیں:

(۴) فرمایا (۲) تصور شیخ کوئی بالدّات مطلوب نهیں۔ صرف توجہ الی اللّٰہ کے وقت جودساوس مجرد کا ہجوم ہوتا ہے وہ قطع وسادس کے لئے ہے۔ حکا بہت مولومی منور علی صاحب در بھنگومی:

(۵) فرما یا مولوی منور علی صاحب در بھنگوی جب گنگوہ آئے تو انہوں نے حضرت گنگوسی سے ایسی باطنی شکایت فرمائی اور وہ حضرت حاجی صاحب

ا -اس خاکسار راقم الحروف نے جب حضرت والا کی خدمت میں تحریر کیا کہ تصور شیخ سے طبیعت میں ایک فہم کا انتشار بیدا ہوتا ہے تو حضرت والانے اس پر تحریر فرمایا

دست بوشی جول رسید از فعنل نثاه

یائے بوسی اندر آل دم شدگناہ۔
۱- (تصور شیخ کے سعلق ذکر کرتے ہوئے) بتایا کہ اصل مقصود تو توجہ الی اللہ ہاوریہ توجہ الی اللہ یک فور پر خود بنود الی اللہ یک فی کو اللہ تعالیٰ کا تصور دائی طور پر خود بنود (یعنی تصور شیخ وغیرہ کے بغیر کال ہوتی نہیں۔ یول اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کا تصور شیخ وغیرہ کے بغیر ہی اصل ہوجائے توکائی ہے مگر چونکہ اللہ تعالیٰ خاتب بیں۔ اشیاء حاضرہ ان کے تصور سے تابع بیں اس لئے مثابدات میں سے شیخ ہی کویکوئی کا ذریعہ بنایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں تفکر کرنا ممنوع ہے 1 1 مند

کے مرید خاص تھے۔ حضرت گنگوہی نے فرما یا معلوم ہوتا ہے تم نے تصور شیخ میں کمی کر دی ہے خواص چونکہ اس کے حدود جانتے ہیں۔ اس لئے ان کی اجازت میں سکتی ہیں۔

تعلیم کے لئے یکسوئی کی ضرورت:

(۱) فرمایا کہ ایک شیخ سے کئی نے بیعت کی درخواست کی انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ تم کو کئی چیز سے محبت بھی ہے اس نے کہا ابنی بھینس سے محبت ہے ۔ شیخ نے کہا بس اس کا تصور رات دن رکھو۔ اور اتنے دن بند مکان میں رمو۔ کچھ عرصہ کے بعد شیخ گئے اور مرید کو نگلنے کے واسطے فرمایا اس نے نگلتے وقت بھینس کی طرح ممر بلایا اور کہا دروازہ میں میرے مریاگ اڑتے ہیں۔ شیخ نے اس یکسوئی کو دیکھ کر تعلیم طریقہ شروع کر دیا اور مرید کر تعلیم طریقہ شروع کر دیا اور مرید کر تعلیم طریقہ شروع کر دیا اور مرید کر دیا۔

تصور شیخ نقشبندیہ کے ہاں جوطریق ہے:

(2) فرمایا- تصور شیخ نقشبندیه کے بال مثل جزو طریق کے ہے جشتیہ
کے بال اس کی اتنی اہمیت نہیں- اصل مقصود تو توجہ الی الحق ہے۔ گر چونکہ
ابتداً یہ توجہ الی الحق الغائب قائم نہیں رہتی- خطرات مانع ہوتے ہیں ال کو دفع
کرنے کے لئے کسی دیکھی ہوئی چیز کی طرف توجہ کرائی جاتی ہے بالحصوص اگروہ
محبوب بھی ہو تو دفع خطرات میں زیادہ مغین ہوگی- اس لئے شیخ کو تجویز کیا گیا
کہ اس کا تصور بمقابلہ دو سری اشیاء کے انفع ہوگا- جب خطرات کا دفعیہ یا
استصلال ہوجاوے تو تصور شیخ بھی چھوڑ دیا جاوے۔

## چشتیہ کے ہال تصور شیخ کی اہمیت نہ مونے کا سبب:

(A) فرمایا کہ چشتیہ نے تصور شیخ کواس کے اہمیت نہیں دی کہ تصور شیخ توجہ تام سے ہوتا ہے اور ہے یہ غیر مقصود اور غیر مقصود کی طرف قصداً اسی گھری توجہ تام جو کی خطرہ پر اسی گھری توجہ تام جو کی خطرہ پر مشمل کے مثابہ ہے کیونکہ ایسی توجہ تام جو کی خطرہ پر مشمل نہ ہو۔ صرف حق سبحانہ کا حق ہے ایسی توجہ دوسرے کی طرف نہ جائے۔

#### حکایت حضرت سید صاحب:

(9) فرمایا کہ حضرت سید صاحب نے جب حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب سے بیعت کی توحضرت شاہ صاحب نے تصور شیخ تعلیم فرمایا سیدصاحب نے تصور شیخ تعلیم فرمایا سیدصاحب نے فرمایا۔
سیدصاحب نے باادب اٹکار فرمادیا۔ شاہ صاحب نے فرمایا۔
بمی سجادہ رنگین کن گرت پیرمغال گوید

سید صاحب نے فرمایا بمی سجادہ رنگین کن معصیت کے باب میں ہے اور معصیت جو بھی آپ فرما دیں کر سکتا ہوں۔ گر شمرک نہیں کر سکتا۔ اس پر شاہ صاحب نے فرمایا۔ ہم آپ کو طریق نبوت سے سلوک طے کرا دیں گے طریق ولایت جھوڑدیں گے کیونکہ آپ کی استعداد بہت ہی اعلیٰ ہے چنا نچ کل تیرہ دن میں ساراسلوک طے ہوگیا۔

## حكايت حضرت شيخ عبدالقدوس صاحب كنگوسي:

(۱۰) فرمایا- شیخ عبدالقدوس گنگوئی کے ایک مرید کے گھر شادی تھی-حضرت شیخ استحان کے لئے رات کے وقت لباس تبدیل کرکے فقرا کی صف میں جا بیٹھے۔ جب گھر والے نے خیرات تقسیم کی تو پیر (حضرت شیخ

عبدالقدوس) کو بھی ایک فقیر سمجھ کر دے دی۔ صبح کو اس سے سخت ناراض ہوئے فرمایا کدا گرتم کو میری محبت ہوتی تو تم کو میری خوشبو آجاتی اور خوشبو سے مجھ کو بہجائے چنانچ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو سے مجھ کو بہجائے چنانچ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو سے سی فرمایا تھا(1) انتی گر جگریکے یوسف کو گر آن دیمست میں فرمایا تھا(1) انتی گر جگریکے یوسف کو محبت کے لئے خوشبو کا آنا لازم سے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ مر بندہ کے ساتھ جدا ہے ممکن ہے کہ شیخ کے لئے عادت اللہ یہی ہوکہ ان کے محب کو ان میں سے خوشبو کا آنا ضروری

#### دفع خطرات كاطريق:

(۱۱) فرمایا تصور شیخ، دفع خطرات کے لئے بعض مشائخ (۲) نے تبویز کیا تھا۔ گرمحققین نے دفع خطرات کے شدید اہتمام کی پرواہ نہیں کی

۱ - ترجمہ: اگر تم مجھ کو بڑھا ہے میں بہتی باتیں کرنے والا نہ سمجھو تو ایک کہوں کہ مجھ کو تو یوسف کی خوشبو آرہی ہے۔

اس الما الم المناه الم المناه الم المناه الله المناه الله المناه الله المناه المنا

لیکن جنہوں نے اس کا استمام کیا ہے۔ انہوں نے اس کے مختلف طریقے تکا لے
بیں چنانچہ بعض قلب میں لفظ اللہ کا یا کعبہ شریف یا مدبنہ شریف کا تصور
کرتے بیں بعض نے ان کی بجائے شیخ کا تصور تکالا چونکہ شیخ سے محبت کا تعلق
زیادہ ہوتا ہے۔ اس لئے اس کا تصور جلد قائم ہوجاتا ہے اور جب خطرات دفع ہوجات تو یہ شغل بھی چھوڑ دیتے ہیں۔

#### اعمال تصوّف:

(۱۲) فرمایا کہ اعمالِ تصوف یا مراقبات بیں یا اذکار و اشغال بیں۔
مراقبات کے لئے حدیث راقب الله تبجدہ تجابک۔ تریزی شریف میں
ہو اور اذکار بھی مامور بہا بیں البتہ اشغال امور بہا صرف معالجہ کے واسطے کئے
بات بیں اور خود حق تعالیٰ کا براہ راست تصور کرے تو وہ بہتر ہے اور حدیث
میں جو لا تفکر وفی ذات الله ہے اس میں خاص فکر کی نبی ہے۔ یعنی
وات کی کنہ کے دریے ہونا ممنوع ہے۔ باقی محض خدائے تعالیٰ کو یاد رکھنا جو
صرف تصور ذات کا درجہ ہے وہ عین مطلوب ہے اور اشغال کی اصل بھی حدیث
صرف تصور ذات کا درجہ ہے وہ عین مطلوب ہے اور اشغال کی اصل بھی حدیث تسجد اور
سے ثابت ہے حدیث میں ہے اجھل بصرک (۱) حیث تسجد اور
تصور ذات ذکر ہے اور امور ہے۔

## شیخ کے قلب کی طرف توجہ کی صورت:

(۱۶۳) فرمایا حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں مکہ معظمہ میں مولانا م<u>مید یعقوب</u> صاحب مع دیگر حضرات حاضر ہوئے سفر مدینہ کے وقت دوسرے

ا - ایسی نظراپنے سجدہ کے مقام پر کر

حضرات کا یہ مشورہ ہوا کہ مولانا محمد یعقوب صاحب حضرت عاجی صاحب کی خدمت میں رہیں۔ کیونکہ ان کو صحبت کم حاصل ہوئی تھی گر خود مولانا وہاں نہ رکتے مدینہ جاتے اس لئے حضرت عاجی صاحب کی خدمت میں عرض کیا گیا انہوں نے مولانا کووہاں روک لیا اور فرمایا ہمارے پاس بیٹھ کر ہمارے قلب کی طرف متوجہ رہا کو۔ بس اتنا شغل بتلایا جب باقی حضرات مدینہ شریف سے واپس ہوئے تو حضرت نے فرمایا ہو ہمئی اتنی ذراسی بات ان کو بتلائی تھی وہ بھی ان کو بتلائی تھی وہ کئی جاتے تھے گر بایں ہمہ مولانا گئوبی نے فرمایا کہ اتنی سی صحبت نے مولانا گئوبی نے فرمایا کہ اتنی سی صحبت نے مولانا محمد یعقوب صاحب کو کامل کر دیا۔ اور شیخ کے قلب کی طرف توجہ کی صورت یہ ہمکہ یعقوب صاحب کو کامل کر دیا۔ اور شیخ کے قلب کی طرف توجہ کی صورت یہ ہمکہ یعقوب صاحب کو کامل کر دیا۔ اور شیخ کے قلب میں کیفیات آر بی بیں۔ اللہ تعالیٰ بموجب اقتصاء انا عند ظی (۱) عبدی بی کے یہ بیں۔ اللہ تعالیٰ بموجب اقتصاء انا عند ظی (۱) عبدی بی کے یہ بیں۔ اللہ تعالیٰ بموجب اقتصاء انا عند ظی (۱) عبدی بی کے یہ کیفیات مرید کو عطا فرما دیتے بیں۔

#### وحدت مطلب كامفهوم:

السب ایک ہے اورت مطلب سے مرادیہ ہے کہ آلہ مطلب ایک ہے یعنی تعلیم ایک ہی شیخ سے حاصل کرو چنانچہ محققین نے فرمایا ہے (۲) المعرید بین الشیخین کالزوجة بین الزوجین اس مضمون پر فرمایا کہ وحدت مطلب پرایک شبہ یہی وارد ہوتا ہے۔ تقریراس کی یہ ہے کہ مشہور ہے کہ جب تک اپنے پیر کو سب پر فضیلت نہ دے تب تک فائدہ نہیں پہنچتا۔

۲- مرید دو شیخول کے مابین ایسا ہے جیسا ایک بیوی دوشوہروں کے درمیان-

ا - اپ بندہ کے گمان کے قریب ہوں -° ۔

طالانکہ ایسی فضیلت دینا کسی کو بھی جائز نہیں۔ کیونکہ فضیلت کی حقیقت ہے کشرت تواب عنداللہ اور مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے کو شیخ کھنا یا عارف کھنا تو درست ہے۔ اسی طرح عاشق کھنا یا سالک کھنا بھی جائز ہے۔ گرولی جو مرادف ہے ماحب فضیلت کا قطعاً و یقیناً کھنا درست نہیں البتہ ولی ظناً کھنے میں (1) حرج نہیں۔ پس فضیلت کا قطعاً و یقیناً کھنا درست نہیں البتہ ولی ظناً کھنے میں (1) حرج نہیں۔ پس فضیلت یا ولایت امر غیبی ہے۔ اپنے پیر کے لئے فضیلت کیے ثابت کرمکتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ وحدت مطلب کا اعتقاداً تقلیداً ہے ہی نہیں بلکہ اس کی حقیقت تفسیر وہ ہے جو حضرت حاجی صاحب نے فرما یا کہ وحدت مطلب کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ یوں سمجھیے کہ زندہ بزرگوں میں سے میری تلاش سے مجھے زادہ نفع پہنچانے والامیر سے شیخ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں مل سکتا۔ بس اپنے شیخ کے متعلق صرف اتنا عقیدہ کا فی ہے اور جب تک یہ عقیدہ نہ ہو جمعیت خاطر نہیں ہوتی اور جب تک یہ عقیدہ نہ ہو جمعیت خاطر نہیں ہوتی اور جب تک یہ عقیدہ نہ ہو جمعیت خاطر نہیں ہوتی اور جب تک یہ عقیدہ نہ ہو جمعیت یا یکوئی نہ ہو تب تک فائدہ نہیں ہوتا۔

ضرورت شیخ نص کی روشنی میں:

(۱۵) فرایا که لوگ شیخ طریقت کی فرورت بین یه آیت پیش کیا کرتے بین و وابتغوا الیه الوسیلة حالانکه اس مین شیخ مراد نهیں بلکه اعمال صالحه مراد بین البت فرورت شیخ دوسری آیت سے ثابت موسکتی ہے۔ واتبع سبیل من اناب الی الایت اور یہ جومشہور ہے (۱) المشیخ فی قومہ النبی فی امتہ اس سے مراد شیخ طریقت نہیں بلکه بورها آدمی مراد ہے کیونکہ یہ مقولہ حدیث کما جاتا ہے آور اس زمانہ میں شیخ کا لفظ شیخ طریقت کے کیونکہ یہ مقولہ حدیث کما جاتا ہے آور اس زمانہ میں شیخ کا لفظ شیخ طریقت کے

ا - صدیث میں ہے یول کے! حسبہ کداواللہ حسیبا یوکی علی اللہ اجدا ۱۲ موسی این قوم میں ایسا ہے جیسا نبی ایسی است میں ا

معنی میں قطعاً استعمال نہیں ہوا کیونکہ یہ عرف بالکل مستحدث ہے۔ ناقص پیر سسے وصول بدریعہ جذب ہوسکتا ہے:

(۱۲) فرمایا پیرجب ناقص ہوتا ہے گرسلسلہ اس کا صحیح ہو تو مرید کو وصول جذب کی راہ ہے تو ہو سکتا ہے۔ سلوک کے طریقہ سے نہیں ہوتا۔ پیر سے مناسبت کا مفہوم:

(۱۷) فرمایا ہیر سے مناسبت کے یہ معنی ہیں کہ مرید کو پیر کے کبی فعل پراعتراض نہ پیدا ہواور پیر کواس کے کسی فعل سے ایدا نہ ہو نیز محبت اور چیز ہے مناسبت اور چیز ہے۔ جیسے اپنے گھوڑے سے محبت تو ہے۔ مگر مناسبت نہیں اور بیر کا کوئی فعل اگر محل اعتراض سمجھے تو تاویل کر لے اگر تاویل نہ سمجہ میں آئے تو اس فعل کو خود نہ کرے اور اگر اس فعل کا شیخ حکم دے تواس فعل کے متعلق شیخ ہے بادب دریافت کر لیے۔ لیکن اگر ایسا فعلٰ بار بارشیخ سے صادر ہو تو تاویل نہ کرہے بلکہ اس شیخ کو چھوڑ دے۔ پھر پیر کے صکم دینے کے متعلق فرمایا کہ پیر کے متعلق اتنی تحقیق تو ضرور کرنی جاہیے کہ زندہ لو گول میں کون قابل اقتداء ہے جب یہ محقق ہو جاوے تو پھر آنکھ بند کر کے اس کے سیجھے ہوئے۔ بدون قوی شرعی کے نافرمانی نہ کرے اور زبانی گستاخی تو کرتا دل میں یہی بیر کی شان کے برخلاف تصور بھی نہ کردے۔ پیش اہل دل نگه دارید دل تانبا شید از گمان بدخجل اہل دل حضرات کے سامنے اپنے دل پر نگاہ رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ بدگمانی کر کے ندامت ہو

شیخ کے فیض تعلیم سے بُعد نہیں:

(۱۸) فرمایا- سر زمانے میں ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو عبادت کے لئے ایسا واسطہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیوش و برکات کا۔ س کے ساتھ جس کو جتنا تعلق کم ہوتا ہے و تناہی اس کو حرمان ہوتا ہے۔ چنا بچہ دبلی کے ایک بزرگ کو وفات کے بعد خواب میں کسی نے دیکھا پوچا کیسا معاملہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ایچا معاملہ ہوا گر اس پر عتاب ہوا کہ تم مولانا رشید احمد صاحب سے عقیدت کیول نہ رکھتے تھے تو ایسے شخص کا فیوض حاضر و غائب سب کو ہوتا ہے۔ مولانا کہ شعر

دست پیر از غائبال کوتاه نیست دست اوجز قبصنه الله نیست

پیر کی توجیہ غائبول سے کوتاہ نہیں ہے۔ اس کا قبصنہ سوائے اللہ کے قبصنہ کے نہیں ہے

اور فرمایا کہ اس شعر کا عنوان ذرا متوحش ہے ورنہ (۱) آیتہ واقی الدین اللہ بینایہ عوائی الدین اللہ کا کہ بھی مضمون ایک دو سرے عنوان سے مشہور ہے کہ باطن شیخ سر جگہ ہے اس لئے غائبین کے ساتھ بھی ہے بس عنوان کی حقیقت یہ ہے کہ اسماء الاللہ ظاہر بیں اور مخلوقات مظاہر بیں چنانچ شیخ مظہر ہے اسم ہادی کا یعنی اس کا باطن اسم بادی ہے۔ تو بس شیخ کا باطن سر جگہ ہے۔ اس میں بعد مکانی مانع نہیں اور اگریہ سمجھ میں نہ آوے تو یوں باطن سر جگہ ہے۔ اس میں بعد مکانی مانع نہیں اور اگریہ سمجھ میں نہ آوے تو یوں باطن سر جگہ ہے۔ اس میں بعد مکانی مانع نہیں اور اگریہ سمجھ میں نہ آوے تو یوں باطن سر جگہ ہے۔ اس میں بعد مکانی مانع نہیں اور اگریہ سمجھ میں نہ آوے تو یوں

ا - جولوگ آپ سے بیعت کررہے بیں اللہ کا باتدان کے باتھوں پر ہے

سمجدلو کہ اس بُعد کے نہ ہوئے سے مرادیہ ہے کہ فیض تعلیم سے بُعد نہیں اس معنی کر کہ معلم کی طرح نہیں کہ اس میں بُعد مکا فی ما نع ہوتا ہے۔ شیخ فیوض ربانی کی میزاب ہے:

( ۱۹ ) فرمایا حضرت حاجی صاحب فرمانے تھے کہ شنح فیوض ربانی کی میزاب ہے۔ میزاب کو مکدر کرنے سے یانی مکدر ہی آئے گا۔ اگر کسی دوسرے شخص سے بھی فیض ہو تو یہی سمجھے کہ اس فیض کے مبادی اور قابلیت تو میرے قلب میں میرے شیخ نے بی پیدا کئے بیں۔

پیر کی گستاخی سے سب فیوض بند موجاتے ہیں:

( ۴ س) فرمایا پیر سے گستاخی نہ کرہے اس سے سب فیض بند ہو جاتا ہے اس لئے کہ یہ اس مرید کے حق میں نبی کا نائب ہے۔ کیونکہ اس شخص نے تو التزام كرليا ہے۔ اس كے نائب نبی ہونے كا۔ اب اگر اس كی گستاخی كرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ ہے اپنا علاقہ خراب کرتا ہے جو اس کے منع فیض کی بین

شیخ سے فیوض ہونے کی صورت میں کیا کرنا جاہیے:

(۲۱) فرمایا-اگرشیخ ہے بالغرش فیض نہ ہو تواول توشیخ خود ہی اس کو یہ رائے دے گا کہ دوسرے شنخ سے رجوع کر لے اور اس کے بعد بھی شنخ اول سے محبت کرتا رہے اور اگر شیخ خود رجوع کا حکم دے یا پھر یہ خود ہی باادب شنخ سے عرض کرے کہ اس کو دوسمہے شنخ سے رجوع کی اجازت دے

# حكايت حضرت شيخ آدم بنوري:

کا تعلق پیدا کرنے کو جی نہیں جاہتا اور بعض لوگ خانقاہ میں داخل ہوتے ہیں اور طبیعت اسی وقت ہیں داخل ہوتے ہیں اور طبیعت اسی وقت جاہتی ہے کہ وہ بیعت کی درخواست کریں اس پر شیخ آدم بنوری کا قصہ فرمایا کہ آپ شاہمال کے وقت میں ہوئے ہیں جلیل القدر علماء میں سے ہیں ایک دفعہ ان کی خدمت میں ایک رند داڑھی چڑھائے ہوئے شخنول سیں سے ہیں ایک دفعہ ان کی خدمت میں ایک رند داڑھی چڑھائے ہوئے شخنول سے نیچا پاجامہ پہنے ہوئے با تھول میں اور گئے میں زیور ڈالے ہوئے عاضر ہوا۔ فرمایا تم کیسے آئے ہو۔ اس نے کہا مرید ہونے آیا ہوں۔ شیخ نے بیعت سے انگار فرمایا تم کیسے آئے ہو۔ اس نے کہا مرید ہونے آیا ہوں۔ شیخ نے بیعت سے انگار فرمایا تم کیا ضرورت بھی اس کو بلاؤ۔ فادم کا یہ کہنا تھا کہ وہ بے بس ہوگیا اور حضرت کے کان میں ایک دفعہ اللہ کہدو۔ چنا نچ خادم کا یہ کہنا تھا کہ وہ بے بس ہوگیا اور حضرت کے باس لایا گیا۔ اس کو بیعت و تلقین سے مشرف فرمایا۔

پاس لایا گیا۔ اس کو بیعت و تلقین سے مشرف فرمایا۔

(۲۳) فرمایا که حضرت حاجی صاحب نے فرمایا "جس ورویش پر ونیا دارول کا بجوم ویکھووہ درویش نہیں دنیا وار ہے۔ کیونکہ المجنس ینمیل المی المجنس اس پر قصہ فرمایا کہ سلیم چشی ایک بردگ جما تگیر کے عہد میں گذرے بین ان کی خدمت میں بادشاہ جما تگیر حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت شیخ نے اینا خرقہ اتار کرخاوم کو دیا تھا کہ اس میں سے جو نیس وغیرہ نکال ڈالے خاوم نے بینا خرقہ اتار کرخاوم کو دیا تھا کہ اس میں سے جو نیس وغیرہ نکال ڈالے خاوم نے جب بادشاہ وقت کی سواری خالقاہ کی طرف متوج یائی تو فوراً دور گر دروازہ محفظمٹایا تا کہ شیخ کو اطلاع کرے۔ شیخ نے دروازہ کھولا اس نے اظلاع کی فرمایا

تونے خواہ مخواہ مجھے میرے اپنے شغل سے روکا میں نے تو دروازہ اس واسطے کھول دیا تھا کہ شاید تم نے کوئی بڑی سی جول پکڑھی ہے اس کے دکھلانے کے اس کے دکھلانے کے اس کے دکھلانے کے اس کے بھی میم الکے پکارا ہے (ان کے نزدیک گویا شاہ جمانگیر کی قدر ایک جول سے بھی محم اسمی ) ایک اور بزرگ کا قصہ فرمایا کہ ان کی خدمت میں کوئی بادشاہ آیا۔ خادم انے روک دیا پھر اطلاع پر اجازت دے دی گئی بادشاہ نے بے بی یہ مصر عرکها

درودریش را در بال نباید (یعنی درویش کے دروارہ پر در بان نہیں ہونا جاہیے) درویش نے فوراً جواب دیا

بباید تاسک دنیا نیاید (یعنی ضرور ہونا چاہیے تا کہ دنیا کا کتا نہ آئے)

فرمایا کیااچیاشعرہے

ا تو اسے افسردہ دل زاہد یکے دربرم رنداں شو کہ بینی خندہ برنبہا و آتش پارہ در دلہا پیمراس کے متعلق فرمایا کہ اس کی پوری مثال ایسی ہے جیسے تواجب خوب گرم لمہ تاہم نیاں مرگی دریں کا نگل کا کی کیک اس یا جارہ شدہ نیاں سنڈ

لم و توہم نتا ہے مگر ذرا اس کو اٹگلی لگا کر دیکھو۔ اسی طرح اس شعر میں خندہ اور استش اجمع ہو گئے۔ اسی کے قریب صحابہ رصوان املہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان میں

أكيك مقوئدآ ياجه كانو اليوث النهار ورسبان الليل

ممال سيدالطالفه حضرت حاجي صاحب:

سے جملہ کمالات سے قطع نظر کر کے صرف اسی ایک واقعہ کو دیکھا جاوے تو کہ اگران معتقد ہونے کے اگر ان معتقد ہونے کے لئے کافی سے اور وہ یہ ہے۔ ایک عمیر مقلد نے حضرت حاجی

صاحب سے بیعت کی اور شرط کی کہ میں غیر مقلد ہی رہوں گا حضرت نے فرمایا بیشک رہو گر جو تحجم بتلای اس کو پڑھتے رہنا۔ چنانجہ اس کو بیعت فرمایا۔ اور تحجم ذکر بتلادیا۔ چند ہی روز کے بعد اس نے آئین بالجمر رفع یدین وغیرہ چھوڑ دیا۔

#### حقيقت بيعت:

(۳۵) فرمایا کہ بیعت کی حقیقت دو الترزاموں کا مجموعہ ہے طالب کی طرف سے الترزام اصلاح مگر اس کے لئے طرف سے الترزام اصلاح مگر اس کے لئے صورت بیعت کولازم سمجھنا یہ بدعت ہے اس کواڑانا جاہیے۔ برکت صحبت ایل التد: برکت صحبت ایل التد:

(٢٦) فرمایا- ابل الله کی صحبت سے قلوب پر کیفیت سکینه نازل ہوتی ہے۔ ولایت کی دو قسمیں:

(12) فرمایا- ولایت دو قسم کی ہے آیک عامہ دوسمری خاصہ- ولایت عامہ کو اس آیت میں (1) اُللہ کو اس آیت میں (1) اُللہ کو ایس آئیدی آمنوا (البقوہ آیت کام کو اس آیت میں (1) اُللہ کو ایمان سے حاصل ہوجاتی ہے حتی کہ اس آیت میں عمل صالح کی بھی قید نہیں ہے اور ولایت خاصہ اس آیت میں اللہ اُن اُولیا اللہ لَا حَوف عَلیہ مَ وَلَا اَنْهُم یَحْونُون اللّٰدِینَ آمنوا وَکَانُوا یَتَقُون ۔ بیان فرمایا- اس ولایت خاصہ کے دولوازم ہیں۔ وَکَانُوا یَتَقُون ۔ بیان فرمایا- اس ولایت خاصہ کے دولوازم ہیں۔ وَکَانُوا یَتَقُون ۔ بیان فرمایا- اس ولایت خاصہ کے دولوازم ہیں۔ (1) کشرت ذکر (۲) دوام اطاعت- اور ذکر میں بجائے دوام کے کشرت آس

و - الله تعالى ساتنى سب إن لوگول كاجوا يمان لاست

کئے کی گئی کہ دوام کی تکلیف سخت مثقت ہے جو مد فوع ہے۔ ذکر قلبی کا صفہوم:

ور برزم عیش یکدو قدح نوش کن برد یعنی طمع مدار وصال دوام را عیش کی برم میں ایک بارجام پی کرجلویعنی جمیشہ وصال کی طمع نہ رکھو کرامات ذریعہ قرب نہیں :

(۲۹) فرمایا کرامات کا درجہ ذکر نسانی سے مؤخر ہے کیونکہ ذکر نسانی قرب پیدا کرتا ہے۔ کرامات ذریعہ قرب نہیں ہے۔ تحمال اعمال کو محمال ایمان میں دخل ہے:

رسی فرمایا کمال اعمال کو کمال ایمان میں دخل ہے اور کمال ایمان میں دخل ہے اور کمال ایمان کو کمال ایمان میں دخل ہے۔ کو کمال اعمال میں دخل ہے۔ بھر اس کمال اعمال سے کمال ایمان ہوتا ہے۔ بھر اس کمال ایمان سے کمال ایمان سے کمال اعمال موتا ہے۔ بھر اس کمال ایمان سے کمال اعمال موتا ہے۔ اسی طرح سلسلہ چلاجاتا ہے۔

### نسبت كامفهوم:

( ۱ سا) فرمایا کثرت ذکر اور دوام طاعت سے جو تعلق فاص ہوجاتا ہے اس کا نام نسبت ہے اوریہ نسبت خاصد و رمعاصی سے زائل ہوجاتی ہے۔ ہال اگر توبہ نسوح کرے گا پھر عود کرآئے گی۔ حضور علیہ الصالوۃ والسلام سب شیون مختلفہ کے جامع ہیں :

(۳۲) فرمایا- ولایت جونکه سبوت سے ماخوذ ہے اور نسوت میں مختلف شیون بیں۔ اس کئے کئی وہی کو علیٰ قدم عیسیٰ اور کئی کو علیٰ قدم موسیٰ علیٰ حسن اختلاف الشيول كها جاتا سب اوريه سب شيول المحضرت عليه الصلوة والسلام سي کے شیون کے القاب ہیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب شیون مختلفہ کے جامع ہیں۔ پس جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ملقب بہ شان موسوی علیہ السلام ہے فیض ہوا۔ اس کو علیٰ قدم موسیٰ۔ اور طِس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عیسوی سے فیض موا اس کی علیٰ قدم عیسیٰ وغیرسما سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیساً کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں - (١) فَاتِیْع مِلْتُهُ اِبْوَالِہِیمَ حَنیفاً۔ نسبت موسوى شيون محمديه على صاحبها الصلوة والبلام سيرايك شان ہے۔عيسىٰ روح النّد- موسیٰ کلیم اللہ- یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شیون ہی کے اسماء بيں- جن لو كول ميں اس شيون موسويہ اور شيون عيسويہ كا غلب موتا ب بعض أوقابت وه لوك مرتب وقت لااله الأالتدموسي كليم الثداور لااله الالتدعيسي روح الله يراهنے لگتے ہيں۔ جس كى حقيقت عوام نہيں للمجھتے اور حضور صلى الله عليه وسلم کا جامع شیون ہونا ایسا ہے۔ جیسے شیون کے عدد میں سیجے کے اعداد سب داخل ہوجائے ہیں۔

وسوسے آنے پر مؤاخذہ نہیں:

(mm) فرمایا-معصیت اگر خلطی سے موجاوے توان کے اثر سے

ا ۔ پس آب ابرامیم علیہ السلام کے طریقے پر جو کہ بالکل ایک طریق ہو کر دست تھے۔

ظلمات ما بعد نہ ہو گی۔ کیونکہ سرورعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ( 1 ) دفع عن امتلَى الخطاء والنسيان-اوراس رفع عن امتى كے نفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ خطاء اور نسیان پر مواخذہ تو ہو سکتا تھا مگر دفع کر دیا گیا۔ کیونکہ یہ مواخذہ تکلیف مالایطاق نہیں ہے جیسا ابھی معلوم ہو گالیکن رحمت خداوندی ہے یہ خطاء و نسیان معاف فرما دیا گیا یهی وجہ ہے کہ اس نسیان و خطاء کے رفع کی دعاء بھی تعليم فرمائي (٢) رَبَّنَا لَا تُوَّاخِذُنّا إِنَّ نَسِيناً أَوْ ٱخْطَأْنا (البقره آیت ۲۸۶) اور نسیان و خطاء پر مواخدہ کا تکلیمت یا لا بطاق نہ ہونے کی وجہ یہ بیشنبر کے دو نوں اختیار سے باہر نہیں جیسامولاناروم ایک مقام پر فرماتے ہیں جس كاحاصل يه ہے كه نسيان وخطا بھول سے ہوتا ہے۔ اگر سروقت تيقظ رہے تو نسیان و خطا کا ہونا ممکن ہی نہیں اور سر وقت تیقظ رکھنا گومشکل ہے مگر ہے اختیاری اس کئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندول کو یہ تعلیم فرمائی۔ (سو) رہنا کہ تُوَا خِذُنّاً إِنّ نَيْسِيناً أَوْ آخَطَانُناكَ (البقره آيت ٢٨٦) اور ال رعاء كو قبول فرما كر حصور عليه الصلوة والسلام كي زبان مبارك يريد الفاظ جاري فرما ویئے۔ رفع عن امتی المخطاء والنسیای۔ بخلاف امم سابقہ کے کہ ان سے خطال و نسیان پر بھی مواخذہ ہوتا رہا کیونکہ یہ مالا بطاق نہیں جیسا ابھی مذکور ہوا اسی طرخ حدیث میں ہے، میری امت سے وسوسہ پر مواخذہ نہ ہو گا اس سے بھی معلولم سبوتا ہے کہ وسوسہ پر مواخذہ ہوسکتا ہے اور وہ بھی مالا پطاق ہے اگر مالا پطاق ہوتاً تواس میں اس امت کی کیا تخصیص ہوتی۔ اس کے ما پطاق مونے کی تحقیق یہ ہے کہ وسوریہ جو ذمول وحدم تنبہ سے ہوسوحدوث وسومہ تو غیر اختیاری ہے۔

ا - اُمیری است سے خطا و نسیان اٹھائی گئی۔ مورسو۔ اسے ہمارے پرورد گارہم پر دارو گیر نہ فرما اگر ہم ہمول جائیں یا چوک جائیں۔

اور اس پر کسی سے موافدہ نہیں ہے اس امت کو بھی تحصیص نہیں اور بقاء وسوسہ جوعدم تنبی سے موسویہ درجہ تنبہ نہ مونے تک امم سابقہ سے معاف نہ تما-اور مماری اس امت سے معاف ہے- باقی تنبہ موجانے کے بعد بھر وسوسہ وغیرہ کا استدادیہ کسی سے بھی معاف نہیں۔

# شیخ کو کسی معتقد کاسلام نه پهنچانے میں مصلحت:

(سمبو) فرمایا ابل طریق نے کہا ہے کہ یہ شیخ کے پاس جائے تو کسی معتقد کا سلام شیخ کو نہ پہنچا دے۔ اس کی مصلحت یہ ہے کہ شیخ کے پاس آکر اکثر لوگ اپنے امراض کو تو پیش نہیں کرتے بس ان کی غایت صرف سلام ہی اکثر لوگ اپنے امراض کو تو پیش نہیں کرتے بس ان کی غایت صرف سلام ہی بنجانا ہے۔ چنا نجے جب بعض لوگوں کو یہاں اس عادت سے منع کیا گیا تب ان کو اپنے حال پر توجہ ہونے لگی۔ کو اپنے حال پر توجہ ہونے لگی۔ امل ممکنین کا مذاف :

وقت میں یاد کرنا۔ انہوں نے فرمایا۔ مشہور ہے کسی بزرگ کو کھا کہ مجھے کسی خاص وقت میں یاد کرنا۔ انہوں نے فرمایا۔ لعنت ہوا ہے خاص وقت پر جس میں تم الجھے یاد رہو۔ یہ دراصل اہل تلوین کا مذاق ہے باقی اہل تمکین جن کو مقام جمع الجمع حاصل ہے ان کو تو توج الی الخلق سے باقع نہیں ہوتی۔ چنا تچہ سیر کی روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب میں عین قرب کی حالت میں است کو یاد فرمایا اور است کے لئے دعا فرمائی۔ پس اہل تحقیق جب مخاوق کو دیکھتے ہیں جیسا کہ محبوب بیچھے کھڑا ہو۔ دیکھتے ہیں جیسا کہ محبوب بیچھے کھڑا ہو۔ اسکھول سے خاک سرور کا پورا نقشہ تیکھول سے خاک سرور کا پورا نقشہ تا کہ محبوب کا پورا نقشہ تا کہ حبوب کا پورا نقشہ تا کہ محبوب کا پورا نقشہ تا کہ حبوب کا پورا نقشہ تا کہ حبوب کا پورا نقشہ تا کہ حبوب کو ایسی حالت میں دیکھنے کے دو طریقے ہیں آیک بیچھے مڑھ کر کے ایک ایسی کے دو طریقے ہیں آیک بیچھے مڑھ کر کے ایک ایسی کی دو طریقے ہیں آیک بیچھے مڑھ کر کھنے کے دو طریقے ہیں آیک بیچھے مڑھ کر کھنے کے دو طریقے ہیں آیک بیچھے مڑھ کر کھنے کے دو طریقے ہیں آیک بیچھے مڑھ کر کھنے کے دو طریقے ہیں آیک بیچھے مڑھ کر کھنے کے دو طریقے ہیں آیک بیچھے مڑھ کر کھنے کے دو طریقے ہیں آیک بیچھے مڑھ کر کھنے کے دو طریقے ہیں آیک بیچھے مڑھ کر کھنے کے دو طریقے ہیں آیک بیچھے مڑھ کر کھنے کے دو طریقے ہیں آیک بیچھے مڑھ کر کھنے کے دو طریقے ہیں آیک بیچھے مڑھ کر کھنے کے دو طریقے ہیں آیک بیچھے مڑھ کر کھنے کے دو طریقے ہیں آیک بیچھے مڑھ کر کے دو طریقے ہیں آیک کی کھنے کے دو طریقے ہیں آیک بیچھے مڑھ کر کھنے کے دو طریق کی کھنے کے دو طریقے ہیں آیک کی کھنے کے دو طریقے ہیں آیک کی کھنے کے دو طریق کی کھنے کے دو طریق کی ایک کی کھنے کے دو طریق کی کی کھنے کے دو طریق کے کھنے کے دو طریق کی کھنے کے دو طریق ک

یعنی ا بلاواسط آئینہ کے دیکھنا اور دوسرا سامنے سے یعنی بواسط آئینہ کے دیکھنا۔ یس کاملین کو مختلف حالات میں دونوں قسم کی رویت کا حکم ہوتا ہے۔ کہی بلا واسط آتینه خلق دیکھتے ہیں اور کہی بواسطہ آتینه مخلوق گوٹا سراً وہ اس وقت مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ دولت مقصوده:

(۱۳۷) فرمایا- ذکر میں اس طرح مشغولی اختیار کرنا که ابل و عیال کی بھی جبر نہ رہے یہ معصیت ہے کیونکہ مشغولی کا کمال وہی ہے جس کو شریعت نے تجویز فرمایا ہے در حقیقت خلق (مخلوق) مشاہدہ حق کا مراہ ہے بس جس وقت حکم ہو کہ براہ راست سمارا مشاہدہ مت کرو۔ بلکہ اس مراۃ (یعنی مخلوقات) کے وزیعہ سے دیکھو تو اس وقت یہ مشاہدہ بالواسطہ سی مطلوب ہے حتی کہ اگر مثابداً فاصد سر دوقسم ( یعنی بواسطهُ مراة و بغیر مراة) سے منع فرما دیتے تو بھی اطاعت واجب موتی۔ اگر اطاعت بلامشایدہ خاصہ مو تواس کی مثال یہ ہے ( 1 ) ارید وصالہ ویرید هجری- اور وہ کافی ہے کیونکہ اس مالت میں اگریہ شخصل راوائی نہیں گر مرتی تو ہے اور یہ بھی دولت مقصودہ ہے۔ اور آیت (٢) وُواصُبِرُ لِيُحَكِّمُ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِآعُيُنِيَا (الطور آيت ٢٨) مِن بِي صورت ہے کہ عاشق کو ارشاد ہے ہم تو تم کو دیکھ رہے ہیں۔ پس محبوب اگر توجه إكرے اور استوش ميں لے ليوے توعشاق كے نزديك بعض وجوہ سے وہ الدّ ب عثاق كي نظر مين (سو) الله إنه بكل شيتي المتحيط (البحدة آيت ۵۴)

۱ - میں ان سے ملاقات جاہتا ہول آوروہ میرے فراق کے طالب ہیں-۲- آاور آپ اپنے رہ کی تجویز پر صبر سے بیٹے رہیے کہ آپ ہماری حفاظت میں بیں-۱۳- پادر کھو کہ وہ ہر چیز کو اپنے علم کے احاطہ میں رکھتے ہیں-

میں اللہ تعالیٰ کا احاطہ اللہ ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کی دلیل ہے۔ یس اہل و عیال میں مشغول ہوئے ہے گو بندہ کی توجہ اصطلاحیہ بلاداسطہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہوں نہیں ہور ہے گو بندہ کی توجہ اصطلاحیہ بلاداسطہ اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھتے ہیں اور اپنے بندے کی طرف متوجہ ہیں اور ایا اصطلاحیے موسے ہیں۔ اصاطہ کئے موسے ہیں۔

## حسن معاشرت کا اد فی درجه:

(۳۷) فرمایا- حسن معاشرت کااد ئی درجه یہ ہے کہ لوگوں کواذیت اور وحشت سے محفوظ رکھے۔

#### اصلاح معاشرت كاخلاصه:

(۳۸) فرمایا حمن معاشرت کا تعلق چونکه عیاد کی اذیب وراحت سے
سب- اس لئے وہ بھی جزو شریعت سے اور اصلاح معاشرت کا خلاصہ یہ ہے کہ
کی کواذیب نہ پہنچاؤسے، یعنی اس کی فکر رکھے اور جواذیب دوسرے کو پہنچی
سے اس کا سبب سمیشہ بے فکری ہی ہوتی ہے اور بعض اوقات ہے عقلی سے
بھی ایسے امور صادر ہو جائے۔ گر فکر کرتا رہے تو غلطیاں کم مول گی کما بھی اور
کیفا بھی اور ظاہر ہے کہ فکر اختیاری چیز ہے پس اس کے ترک کرنے پر ملامت۔
کیفا بھی اور ظاہر ہے کہ فکر اختیاری چیز ہے پس اس کے ترک کرنے پر ملامت۔
کرناعین اصلاح ہے۔

## حقوق الله در حقيقت حقوق نفس بين:

(۳۹) فرمایا درجہ میں اعظم توبیں ار کان دین، لیکن حقوق عبد ہونے کی اہم بیں احکام معاشرت اور نصوص میں بھی ماہور یہ بیں۔ چنانچہ حدیث (۱)

ا - یعنی اگر تین شخص مول تو دو شخص ان میں سے آپس میں سرگوشی نہ کریں (کیونکہ تیسرے شخص کوخیال موگا کہ شاید یہ میرے بارے میں بات کردہے ہیں۔

لا ایتناجی اثنای دوی الثالث میں عور کرنے سے کیسی برطی معاشرت کی تعلیم حاصل ہوتی ہے۔ جو کسی قانون میں بھی ہیں ہے اور نہ ہی مدعیان عقل کا دماغ یمال تک پہنچا۔ اس تعلیم کی لم یہ ہے کہ تین حاضریان میں سے دوشخص اگر ہمر گوشی کریں تو تیسر سے کوشک ہوگا کہ شاید میری غیبت کرتے ہول کے یا مجھ کو اجنبی سمجھ کر راز چھپایا اور وہ اس سے دل شکستہ ہوگا اور جب چار ہول سے یا مجھ کو اجنبی سمجھ کر راز چھپایا اور وہ اس سے دل شکستہ ہوگا اور جب چار سمان اللہ سول کے تو یہ بدگمانی متعین طور برایک شخص کے حق میں نہ ہوگی۔ سمان اللہ کی دریورہ گری کرتے پھرتے ہیں وہی بدا قیل

یک سبد پرنال ترا بر فرق سر تو سبی جوئی لب نال دربدر روٹلیول سے بھری ہوئی ٹوکری تیرے سر پر ہے اور توروٹی کو دربدر تلاش کر

رہا ہے۔

اور الركان دين كے اعظم ہونے اور احكام معاشرت كے اہم مونے كى يہ مثال اسك لكروبيد دينا ہے اور ايك غريب كا ايك پيسہ دينا اسى طرح اركان اسلام صلوة وصوم وغيره عظيم تو بين كيونكه الله ايك پيسہ دينا اسى طرح اركان اسلام صلوة وصوم وغيره عظيم تو بين كيونكه الله تعالى كے حقوق بين ليكن اہم بين آواب معاشرت اس لئے كہ يہ حقوق العباد بين اس كے اہم ہونے كى بناء پر حضرت عاجى صاحب نے صياء القلوب ميں لكھا اس كے اہم ہونے كى بناء پر حضرت عاجى صاحب نے صياء القلوب ميں لكھا ہے اس محل الله كو بھى استعداد نہيں بيدا ہوتى - نيز آواب معاشرت ميں كى كن حقوق الله كو بھى مائع كى استعداد نہيں بيدا ہوتى - نيز آواب معاشرت ميں كى كن حقوق الله كو بھى صائع كى استعداد نہيں بيدا ہوتى - نيز آواب معاشرت ميں كى كن حقوق الله كو بھى منائع كرنا ہے كيونكه ان كا امر بھى تو الله تعالى نے فرما يا ہے اور حقوق الله كے منائع كرنا ہے كيونكه ان كا امر بھى تو الله تعالى نے فرما يا ہے اور حقوق الله كے منائع كى دو ممر ہے كو ضرر نہيں پہنچتا، صرف اپنے بى نفس كو ضرر پہنچتا

ے ، کیونکہ حق تعالیٰ تو عنی ، بیں اپناہی نقصان کر رہاہے۔ پس اس وقیقہ پر نظر کر کے حقوق اللہ ورحقیقت حقوق نفس ہیں ،خلاف حقوق معاشرت کہ ان کے ترک کرنے سے دوسرے شخص کو نقصان بہنیتا ہے اور حقوق اللہ گو عظمت کے ترک کرنے سے دوسرے شخص کو نقصان بہنیتا ہے اور حقوق العبد عظمت کے اعتبار سے حقوق العبد عظمت کے اعتبار سے حقوق العبد سی مقدم ہے جیسا کہ ابھی مذکور ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حق چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں بہنیتا۔

# بے وفا کامل سے وفادار ناقص بہتر ہے:

(۴۰) فرمایا بیوفا کامل سے وفادار ناقص احیا ہے۔ ادب کی حقیقت و برکت:

( اسم) فرمایا- ادب کی حقیقت راحت رسانی ہے- حتی کہ اگر تعظیم سے راحت ہو تو ترک تعظیم سے راحت ہو تو ترک تعظیم سے راحت ہو تو ترک تعظیم ادب ہے اور اگر ترک تعظیم سے راحت ہو تو ترک تعظیم ادب سے علوم بڑھتے ہیں- ادب ہے اور یہ بھی فرمایا ادب سے علوم بڑھتے ہیں- اوب کی برکات: اہل اللہ سے اوب کی برکات: اہل اللہ سے اوب کی برکات:

(۱۳۲) فرمایا سم نے بررگوں سے سنا ہے کہ اہل اللہ کا ادب کرنے سے علوم باطنہ بڑھتے ہیں۔ کیونکہ ان کا ادب در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ادب ہے اور علوم باطنہ کے بڑھنے سے علوم ظاہری بھی بڑھ جا تا ہے۔ مشمر افت نفس کا اثر علوم پرسے:

(۱۳۳۷) فرمایا- صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہری تعظیم کا اتنا برتاؤ نہیں گیا- جتنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجبت کی ہے۔ اسی طریقہ سے پیر کے ساتھ محبت بڑھانا چاہیے۔ ظاہری تعظیم
کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ (ادب سے علوم باطنیہ کے بڑھنے اور علوم باطنیہ

ہے علوم ظاہر یہ بڑھنے پر یہ قصہ نقل فرمایا) کہ ایک بادشاہ اور وزیر میں اختلاف
موا بادشاہ کہتا تھا کہ ضرافت نسب کا علوم پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ وزیر اس کا منکر تھا
جنانچہ بادشاہ نے مکتب سے دو بچے بلوائے ایک شریف النسب دو سرا عمیر
شریف النسب دو نول "کریما" میں ہم سبق تھے بادشاہ نے پہلے غیر شریف کو
بڑھنے کے لئے کہا تواس نے اپنا سبق

سمہ با ہو او ہوں ساختی دے با مصلح نہ پرداختی دے با مصلح نہ پرداختی پڑھا۔ پھر شریف کو پڑھنے کا حکم دیا تواس نے بھی سبق پڑھنا شروع کر دیا۔ بسب اس شعر پر پہنچا تواس نے اس طرح پڑھا

مه يامواوً موس ساختم وسع با مصالح نه پرداختم

اس پر بادشاہ نے اس کو روکا کہ یہ شعر جس طرح لکھا ہوا ہے ویسے کیوں نہیں ۔
پڑھتے تو بچے نے کہا اس میں صیغہ خطاب ہے اور اس وقت مخاطب آپ ہیں۔
اس لئے اس میں سوء ادبی کا ایسام ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو اس فرق کی طرف متوجہ کیا تواس علم کا مبب ادب ہی تھا۔
متوجہ کیا تواس علم کا مبب ادب ہی تھا۔

پنے اندر دو چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت:

(۱۳ مرمایا- ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اندر دو چیزیں کسی بزرگ کی خدمت میں رہ کر بیدا کر لے اس کے بعد جو بھی خدمت اسلام کرے گاوہ ممل ہو گی۔ (1) محبت اللہ تعالیٰ کی (۲) خوف و خشیت اللہ تعالیٰ کی۔ بس دو نوں

کے مجموعے سے عمل کمل ہوجائے گا۔

فرمایا کہ ایک بزرگ فرماتے بیں متشبہ بالصوفیہ کی بھی تعظیم کرنا جاہیے کہ اس کیونکہ وہ اگرچہ ریا کار ہے گراس نے جب یہ لباس پسند کیا توظاہر ہے کہ اس منے صوفیہ کرام کو اچھا ہی سمجھ کران کا ساملبوس اختیار کیا۔ اور اچھوں کو اچھا سمجھنا ظاہر ہے کہ قدر کی چیز ہے اس لئے اس کی تعظیم کرنا جاہیے۔ سمجھنا ظاہر ہے کہ قدر کی چیز ہے اس لئے اس کی تعظیم کرنا جاہیے۔ مجاھدہ سے اخلاق جبلہ نہیں بدلتے:

(87) فرمایا مجابدہ سے اظاق جبلیہ نہیں بدلتے البتہ مجابدہ کے بعد ال کے مقتصاء پر عمل کرنا یا نہ کرنا آسان ہوجاتا ہے اور تکرار مقاومت سے تقاصا بھی کرور ہوجاتا ہے۔ حتی کہ جانوروں کے امور جبلیہ بھی اس ورجہ میں بدل جاتے ہیں۔ جیسے کلب معلم حالانکہ گوشت خوری اس کی عادت میں ہے۔ گر تعلیم سے وہ اس کو ترک کر ویتا ہے۔ اسی لئے حدیث شریف میں ہے۔ اذا مسمعتم برجل ذال عن جبلتہ فلا تصدقوہ (یعنی جب تم یہ سنوکہ کسی شخص کی جبلت بدل گئی تواس کی تصدیق نہ کرو)

نیچریوں کے دل میں عظمت دین نہیں ہوتی ہے اور برای چیزیہ ہے چنا نچہ اعمال کو اتنی اہمیت نہیں جتنی عظمت دین کی اہمیت ہے اور یہ مرض عظمت دین کی اہمیت ہے اور یہ مرض عظمت کی کمی کا متعدی ہے نیچریوں کی مجالست سے فوراً اس کا تعدیہ ہوتا ہے اور علاج اس مرض کا مجالست ہے عظمت کرنے والوں کی۔

علماء سے انقیاد نہ کرنے کاسبب:

(۲۳) فرمایا- اکثر لوگوں میں اہل علم کا انقیاد نہ ہونا جدیا کبر کی بناء پر موتا ہے- ورنہ اگر اہل علم کی بدعملی سے نفرت ہوتی ہے تو اطباء کی بد پر ایبزی سے ان سے علاج کرانا کیوں نہیں چھوڑتے۔ وار دات غیببیہ حق تعالیٰ شانہ کے اصنیاف ہیں ،

رے ہم) فرمایا۔ واردات عیبیہ اگر ذکر و مجلس شیخ وغیرہ میں آئیں مثلاً روانے کوجی جاہے اور بعض روانے کوجی جاہے تو بعض مشائخ کے زدیک ان کوضبط نہ کرنا چاہیے اور بعض مشائخ کے زدیک ان کوضبط ہی کرنا بہتر ہے۔ پہلے حضرات فرماتے ہیں کہ یہ واردات غیبیہ حق تعالی شانہ کے اصیاف بیں۔ ان کی مهمانی کا حق ادا کرنا جا ایے اور وہ حق یہی ہے کہ ان کے موافق عمل کرے۔

مهمان اور مسافر میں فرق:

(۳۸) فرما یا صنیف (۱) وہ ہے جو خاص ملاقات ہی کے لئے آوے ور نہ ابن السبیل (۲)ہے۔ یماز ر

علم كازياده حصه غير مكتب ہے:

(٣٩) فرايا ومن يؤت الحكمة فقد اوتى خيراكثيرا (البقره آيات ٢٦٩)

اورٍ جس کو دین کا فہم مل جائے اس کو برطبی خیر کی چیز مل گئی۔ صلیعہ مجمول سے مفہوم موتا ہے کہ زیادہ حصہ علم کا غیر مکتسب اور وہبی ہے۔ اور حکمت سے مراد دین کی سمجھ ہے۔

الفاظ كاا ترول پر:

(۵۰) فرما یا جولغت کی کتاب ہے اس کا ذکر سوا تو فرما یا اس کا

ا + ہمان - ۲- مبافر

مصنف عیسائی ہے اور فرمایا کہ الفاظ ملفوظ اور نقوش مکتوبہ میں لافظ اور کا تب کے انوار یا ظلمات قلبید کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ اگرچہ ان الفاظ و کتاب میں نور و ظلمت کا ذکر بھی نہو۔

# سامعین کوحقیر نه سمجھنا جاہیے:

(10) نیز قرمایا بلکہ اگر سامع صاحب انوار ہے تو مشکم کے قلب پر
اس کے انوار منعکس (1) ہو کر اس کا کلام منور ہوجاتا ہے۔ اسی لئے بزرگول
نے فرمایا ہے کہ سامعین کو حقیر نہ سمجھے کیونکہ مجلس میں اگر طالب حق موجود ہو
تو مشکم پر بسط ہوتا ہے اور اگر مجلس میں منکر وجود ہو تو اس سے قبض ہوتا ہے
جیسے بچ طالب شیر ہے تو مال کا یہ احسان بیشک ہے کہ بیجے کو دودھ دیسی ہے۔
گر دودھ بھی تو بیجے ہی کی وجہ سے بیدا ہوا ہے اسی واسلے اہل سماع نے شرط
گر دودھ بھی تو بیجے ہی کی وجہ سے بیدا ہوا ہے اسی واسلے اہل سماع نے شرط
گر دودھ بھی تو بیجے ہی کی وجہ سے بیدا ہوا ہے اسی واسلے اہل سماع نے شرط
گر دودہ بھی تو بیجے ہی کی وجہ سے بیدا ہوا ہے اسی واسلے اہل سماع نے شرط
گر دودھ بھی تو بیجے ہی کی وجہ سے بیدا ہوا ہے اسی واسلے اہل سماع نے شرط

#### محبت عقیدت سے افضل ہے:

(۵۲) فرمایا محبت افضل سے عقیدت سے پس بجائے عقیدت کے محبت زیادہ ہونی چاہیے محبت زیادہ ہونی چاہیے اتفاق کی جڑ:

(۵۳) فرمایا حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ اتفاق کی جڑ تواضع ہے۔ اس لئے تکبر والوں میں کبھی اتفاق نہ ہوسکے گا۔ سر شخص اپنی بات بڑھانا جاہے۔ گا۔اگر اتفاق کرنا ہو تو پہلے تواضع سکھلاؤ بھر اتفاق ہوسکے گا۔

### ا تفاق کی تدبیر:

ال عمران (۵۴) فرایا! واعتصموا بحبل الله جمیعا (۱۱ عمران آیت ۲۰۳) (۱) میں محض فائدہ جمیعاً نہیں ہے۔ بلکہ بحبل الله محض فائدہ است الفاق کے لئے فریقین کو کمنا فصول ہے۔ بلکہ دونوں کو حق پر جمع کرنا کہ اعتصام بحبل اللہ ہے یہ اتفاق کی تدبیر ہے۔ یعنی اول سیج محصولے کی تحقیق کر کے جھولے کو حق کی طرف لایا جاوے اور حق والے کو کچھ نہ محصولے کی تحقیق کر کے جھولے کو حق کی طرف لایا جاوے اور حق والے کو کچھ نہ کہ مطلق اجتماع۔

#### تمام شبهات ووساوس كاعلاج:

(۵۵) فرمایا محبت و خشیت تمام شبهات و دساوس کا مانع ہے جس کی محبت یا جس کی عظمت دل میں ہوتی ہے اس کے احکام میں شبهات بیدا نہیں موتے اور اس زمانہ میں ضعف طبائع کے سبب خشیت کی نسبت محبت زیادہ نافع ہے۔ بس حق تعالیٰ کی محبت بیدا کرنا چاہیے اور اس کا سہل طریق یہ ہے کہ ابل محبت کی صحبت اختیار کی جاوے۔ اور اس کا سہل طریق یہ ہے کہ ابل محبت کی صحبت اختیار کی جاوے۔ اور اس کا شمر ا نُع میں صحمتیں تلاش کرنا

الحکام مسراع میں مسیں تلامی کرنا انکار نبوت کے مرادف ہے:

(۵۲) فرمایا مجھ سے ایک و کیل نے پوچھا نمازی پانچ کیول مقرر موئیں؟ میں نے کہا تہاری ناک منہ پر کیول ہے پشت پر کیوں نہیں؟ اس نے حواب دیا کہ اگر بشت پر ہوتی تو بدزیب ہوتی۔ میں نے کہا بالکل غلط! اگر سب

ا - اورمضبوط بكرست رموالله تعالى كے سلسله كواس طور يركه باسم سب متفق بھي رمو-

کی ناک پشت ہی پر مواکرتی تو ہر گزیری نہ لگتی ہیں چپ رہ گیا۔ اس باب میں حضرت مجدد صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے خوب فرمایا ہے کہ ایجام و خبرائع میں حکمتیں تلاش کرنا انکار نبوت کا مرادف ہے میں کہتا موں کہ اگر علم لدنی کے طور پر کسی کو ایجام کی حکمتیں منجا نب اللہ معلوم موجا نیس تووہ دو مری بات ہے۔ خود حکمتیں تلاش کرنا یہ بیشک مشابہ انکار نبوت کے ہے۔ کیونکہ اگر نبوت کا خود حکمتیں تلاش کرنا یہ بیشک مشابہ انکار نبوت کے ہے۔ کیونکہ اگر نبوت کا موجا ہے تو پھر چون و چرا کیسا۔ نیز یہ فصل خاص علم اسرار کا انقیاد سے موجا ہے نہ کہ تدابیر و خوض و فکر سے۔

## طريق وصول الى الله:

(۵۵) فرمایا وصول الی اللہ تعالیٰ پر عمل کرنے سے ہوتا ہے بررگول کے تصرف سے موتا ہے بررگول کے تصرف سے وصول نہیں ہوسکتا۔ اور وصول الی اللہ تعالیٰ کی حقیقت یہ ہے تعلق حجاب است و بیجا صلی چو بیوند بابکسلی واصلی واصلی تعلقات عمیر اللہ حجاب اور لا عاصل بیں۔ جب ان تعلقات کو قطع کر لوگے تو تم واصلی موجاؤگے

اوریہ تعلق حق تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہو کہ دوسرے تعلق اس کے سامنے کا اور م ہو جاویں۔ اسی کو وصول کھتے ہیں اور اس وصول میں ترقی بھی ہوتی رہتی ہے۔ مثلاً محبت اللہ تعالیٰ دوسرول کی نسبت یوباً فیوباً زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح خوف اللہ تعالیٰ کا اسے دوسرول کی نسبت زائد ہوتا رہے اور اس ترقی میں روزانہ شوونما ہوتا ہے گر محبوس نہیں ہوتا بالحصوص وہ ترقی جوشیخ کے قرب میں حاصل ہووہ اس وقت کم محبوس نہیں ہوتا بالحصوص وہ ترقی جوشیخ کے قرب میں حاصل ہووہ اس وقت کم محبوس ہوتی ہے لیکن شیخ سے بعد ہونے پر اس میں بین فرق محبوس ہوتی ہے لیکن شیخ سے بعد ہونے پر اس میں بین فرق محبوس ہوتا ہے۔

#### طاب مقصود ہے:

الله علی الله حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب فرماتے تھے طلب مقصود ہے۔ وصول مقصود نہیں۔ کیونکہ انسان کا فعل طلب ہے اس لئے اس کے اس کے ساتھ قصد متعلق موسکتا ہے۔ باقی وصول اس کا فعل ہی نہیں اس کا قصد کیے ساتھ قصد متعلق موسکتا ہے۔ باقی وصول سے لئے دعا کرتارہے۔ اور ایک معنی مقصود کے تنہا قصد کا ہے اس معنی کروصول ہی مقصود ہے۔

# علم مقصود:

رمایا- علوم میں صرف وہ علم مقصود ہے- جس کا تعلق ان اعمال سے مہوجن کو قرب میں دخل ہے۔ اس

## شوق میں اعتدال:

(۱۰) فرمایا انبیاط کے آفات میں سے ب ادلال۔ اگریہ ادلال غیر افتیاری کے درجہ سے آگے تکل جاوے تو اس پر عتاب بھی ہو جاتا ہے۔ صدیقت (۱) اسٹلک شوقاً المی لقائک فی غیر صداء مصرة ولا فتنة مصلة میں اس طرف اشارہ ہے یہاں شوق میں دو قیدیں گائیں ایک فی غیر ضراً مضرة اس کا حاصل یہ ہے کہ جب شوق حد سے بڑھ تجاتا ہے تو شدت شوق میں بھوک بیاس سب بند ہو جاتی ہے۔ جب غذا نہ ہوگی تو بدن دبلا ہو جائے گا اور امراض بیدا ہول گے یہ ہے ضراء مضرة اور یہی خاصیت ہے شدت خوف میں بھی کہ اس سے بھوک بیاس سب بند ہوجاتی ہے اور دوسری قید ہے خوف میں بھی کہ اس سے بھوک بیاس سب بند ہوجاتی ہے اور دوسری قید ہے خوف میں بھی کہ اس سے بھوک بیاس سب بند ہوجاتی ہے اور دوسری قید ہے

ا - يفني اسے اللہ مجھے ایسا شوق عطا فرما جس میں مصیبت آزار والی اور بلاگر او کرنے والی نہ ہو

ولافتنہ مصند اس کا عاصل یہ ہے کہ شوق میں جب طرود سے نکل جاوے تو دین میں اختلال (1) ہو جاتا ہے۔ اس کو فتنہ مصنلہ (۲) ہے تعبیر کیا گیا ہے پس حدیث کا عاصل یہ ہے کہ شوق کی دعاء اس حد کے اندر ہو جس سے نہ جسم بیمار مواور نہ حد سے تجاوز ہو۔

# طریق تسهیل بتلانا عنایت مشائخ ہے:

(۱۱) فرمایا- محصیل اعمال ظاسریا باطن کی تدابیر کا بتلانا یه وظیفه ہے معلم طریقت کا، اسی طرح نبوت کا منصب بھی صرف تحصیل کی تعلیم ہے باقی تسمیل کی تدابیر بتلانا یہ محض تبرع سے جومعلم کے ذمہ نہیں مثلاً آیہ قُلِ اللَّمُومِنِينَ كَغُصُوا مِنْ آبِصارِهِمْ (النور) (٣) مين عَض بصركا تھی <sub>یہ</sub> تحصیل کا تھی ہے جو منصب نبوت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی حضور علیہ الصاوة والسلام نے تبرعاً تسمیل (سم) کی تدبیر بھی ارشاد فرمادی که نکاح کرو-فانہ اغض للبصر واحص للفرج(۵) گریہ شارح کے ذہر نہیں۔ اسی طرح صفات ہے مہیمہ کے ازالہ میں طالب کو تحصیل حکم دیا جاتا ہے۔ بس اس کو سعی کرفی جاہیے پھر اگر سعی کے بعد بھی وہ عاجز ہوجاوے نہ کرسکے تو تسہیل کا طریق بتلانا شیوخ کی عادت اور عنایت ہے اس کے ذمہ نہیں اور چونکہ صحابہ كرام رضى الله عنهم مين استعداد احكام كى حاصل كرنے كى بہت كامل تهى-اس لے احکام کی تحصیل کے لئے ان کو تسمیل کی تدبیر بتلانے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ بس حکم سنا اور عمل کر لیا ان کے بعد استعداد کمزور ہوتی گئی پھر تدا بیر

<sup>1 -</sup> خلل واقع نه سونا- ۲- گراه كرف والافتند- ۴- آب صلى الله عليه وسلم مسلمان مردول - على الله عليه وسلم مسلمان مردول - على مدري كرايني نظامون كو نيجار تحفيف مسلمان كرنا- ۵- پس في شكات وه نظاه كو نيجار تحفيف والااور شررگاه كى حفاظت كرنے والا ہے۔

تسهل بتلانے کی ضرورت برطی چنانچہ احیاء العلوم وغیرہ میں کبر عجب وغیرہ کے دفع کرنے کی ضرورت برطی چنانچہ احیاء العلوم وغیرہ سیاب مختلفہ کے دفع کرنے کی تدابیر ایسی ہی بتلائی گئی ہیں۔ جو باعتبار اسباب مختلفہ کے مختلف مو گئی ہیں۔ مختلف مو گئی ہیں۔ ایک شعبہ تکمیر :

(۲۴) فرمایا- تگبر کے عدم کا اگر خیال آوے کہ میں تگبر نہیں کرتا تو وہ بھی شعبہ تگبر ہے۔ کیونکہ چمار کبھی یہ خیال نہیں کرے گا کہ میں شیخی نہیں نگھار ٹا۔

# خطرات كالانامضريء:

ا (۱۳۳) فرما یا خطرات کاخود آنامضر نهیں ان کالانامضر ہے۔ اس کی تفسیر بے نظیر: ایک آیت کی تفسیر بے نظیر:

السود السي صوفيه كرديك بهالت كى قيد واقعى بها مكتا وه گناه (ع) يس وه فرماتي بين كه جهالت كے بغير كوئى گناه موبى بهين سكتا وه گناه (ع) عمد كوئيم جالت بى سے صادر بونے والا سمجھتے بين - كيونكه علم جومقابل به حمل كائن كى تعریف ال كے بال اعتقاد و جازم (۳) مطابق للواقع مع غلبه جمل كائن كى تعریف ال كے بال اعتقاد و جازم (۳) مطابق للواقع مع غلبه الممال ہے اور گناه كرنے كے وقت غلب حال مفقود ہوتا ہے - اس كے گناه جمل بى سے موبو گا - يعنى جس وقت عقوبت گناه كاكائل استحصار ہوائى وقت گناه جو تك بى سے موبو كا - يعنى جس وقت عقوبت گناه كاكائل استحصار ہوائى وقت گناه جو تك بى خلبہ كائن سے بين غلبہ حال بى سے تبدیل سكتا المرائنى و هو مو من میں ایمان كى نفى ہے بین غلبہ حال بى سے تبدیل سكتا المرائنى و هو مو من میں ایمان كى نفى ہے بین غلبہ حال بى سے

۱ - توبہ کُرنا جس کا قبول اللہ تعالیٰ کے ذرہ ہے۔ وہ تو ان ہی کی ہے جو حماقت سے گناہ کر بیٹھتے بین - ۲ - وہ گناہ جو جان بوجہ کر کئے۔ سو۔ سکون دینے والایفین گناہ سے رک سکتے ہیں۔ اور یہ شب کہ یہ غلب حال اختیاری چیز نہیں اس طرح مدنوع ہے کہ یہ غلب گرار مراقب اور استحنار سے حاصل ہوجاتا ہے اور کرار استحنار اختیاری ہے۔ بس اس سے جوحال پیدا ہو وہ بھی اختیاری ہے جیسا ابصار (فتے حین) تواختیاری ہے اور نظر آنا نفسہ غیر اختیاری ہے۔ گرفتے العین اب کا سبب جو کہ اختیاری ہے اس کے ابصار کو بھی اختیاری کما جاسکتا ہے۔ اس کا سبب جو کہ اختیاری ہے اس کے ابصار کو بھی اختیاری کما جاسکتا ہے۔ مجامدہ مقصود بالد اس شہیں :

(۱۵) فرمایا۔ مجامدہ معالیہ دے وہ مقصود بالدات سیں اس کو مقصود بالدات سی اس کو مقصود بالدات سی اس کو مقصود بالدات سی بالدات سی بالدات سی بالدات سی بالدات سی بالدات سی بالدات کو قربات سی بالدات سی جو معالیہ کو معالیہ سی وہ رائیب نہیں دالد ہے۔ مسئلہ تقدیر پر شہ کا جواب:

(۱۲) فرایا- سکد تقدیر برشبه کرنا فاص اسلام پر اعتراض نهیں کیونکہ یہ سکد تو عقلی ہے اگر دنیا میں کوئی مذہب نہ ہو تب ہی عقلی دلائل سے مر مذہب پر صافع عالم کو کائل ماننا پڑے گا اور اس کے کمال کا اقرار ضرورة صافع کے لئے ارادہ اور علم ثابت کرتا ہے۔ بس جب صافع کو گل مصنوعات کان و حالیکوں کا علم ہوگا تو علم اور معلوم میں مطابقت ہی ضرور تسلیم کرنی پڑے گی۔ خواہ یہ عنوان ہو کہ علم مطابق معلوم ہے یا یہ عنوان ہو کہ معلوم مطابق معلوم ہے یا یہ عنوان ہو کہ معلوم مطابق علم ہے ، بہر صورت مطابقت ضرور تسلیم کرنی پڑے گی۔ اسی طرح ارادہ میں مختار ماننا ہوگا۔ اور یہی تقدیر ہے۔ بس اس اعتراض کا جواب کل عقلاء کے دمہ ہے صرف اسلام ہی سے یہ مطالبہ کیوں رکھا جاتا ہے۔

# مراقبہ توحید اصطلاحی کب شروع کررہا ہے:

(۲۷) فرمایا۔ جب تک کامل محبت اللہ تعالیٰ سے نہ ہواس وقت تک توحید اصطلاحی کا مراقبہ نہ کرنا چاہیے۔ اس زمانہ میں قلوب خوف کے متحمل نہیں۔ سے کل قلوب خوف کے متحمل نہیں: آج کل قلوب خوف کے متحمل نہیں:

(۲۸) فربایا- اس زمانہ میں قلوب خوف کے متحمل نہیں ہے اس کئے میری کوشش یہی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دلوں میں پیدا ہوجادے- ما فظر شعیر ازمی کے ایک شعر کا مفہوم: حافظ شعیر ازمی کے ایک شعر کا مفہوم:

(۱۹۹) فرمایا- انسان کے بر فعل کا فالق تو حق تعالیٰ ہے لیکن کاسب تو انسان ہی ہے۔ یہی مراد ہے حافظ کے اس شعر کی
گناہ اگرچ نہ بود از اختیار ما حافظ (یعنی اختیار خالقانہ)
تو در طریق ادب کوش کیں گناہ من ست (یعنی اسناد کا سبانہ)
پس جبر کا اشکال نہ رہا۔ یعنی گناہ اور طاعت کی طرف دو نسبتیں بیں ایک نسبت خالق تو خالق کی طرف ہے ہے اسبت خالق تو خالق کی طرف ہے ہے اور نسبت کسب۔ پس نسبت خالق تو خالق کی طرف ہے ہے اور نسبت کسب بندہ کی طرف ہے۔ پس حافظ صاحب فرماتے بیں مصیبت میں کسب کا استحصار کر اور طاعت میں نسبت طاعت کا۔ خلق قبیح میں حکمت نی

( 4 ع) فرمایا- ( 1 ) خلق قبیح، قبیح نہیں- اس لئے کہ اس میں تکمت ہے ۔ ہے گو ہمیں معلوم نہ ہو- اور کسب قبیح ( ۲ ) میں کوئی حکمت نہیں- اس لئے وہ

ا -اخلاق رذیله- ۲- برانی کرنا-

مذموم ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے اس کا اثبات باطل ہے۔ سیر کی کتا ہوں میں سے کہ شیطان نے عدر کیا۔ میں نے جو سجدہ نہیں کیا اس میں میرا کیا قصور ہے۔ میں نے تو تقدیر کی موافقت کی ۔ حکم ہوا کہ تیرا یہ سجدہ موافقت تقدیر کے علم کے بعد تھا یا ایسی شرارت سے تھا۔ اس طرح جملہ افعال جن کا کسب قبیح ہے ان کا اکتباب یہ نبیت موافقت تقدیر کے نہیں ہوتا بلکہ شرارت نفس سے موتا ہے۔ اس لئے تقدیر کی آڑ بالکل غلط ہے۔

مراقبه توحيد اور اصطلاحی كومحققين نے منع فرمايا ہے:

(1 ) فرمایا حضرت حاجی صاحب نے کہ مراقبہ توحید اصطلاحی کو محققین نے اس زمانہ میں ممنوع فرمایا ہے۔ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے الصرفات كا استحصار موتا ہے اور تصرفات الليه نافع بھي بيس صار بھي ہيں ( 1 ) یس اگر اللہ تعالیٰ سے محبت تھم ہو گی جیسا اس وقت غالب ہے تو استحصار تصرفات صارہ سے نا گواری ہو گی- مثلاً بیوی بیجے کے مرنے کے متعلق کا تصرف جب مستحضر کیا جاوے گا تو محبت کی تحمی کے سبب اس سے اللہ تعالیٰ ے بغض بیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ لہذا یہ مراقبہ ناقص المحبت کو نقصال دیتا ہے اور جس پر توحید غالب نہ ہو گی وہ ان حوادث کو اسباب کی طرف منسوب کرے گا تواللہ ہے اس کوانقباض نہ ہو گا۔ چنانچہ مثنوی شریف میں اس کے متعلق قصہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا جسد بنانے کے واسطے جبرائیل ومیکائیل و اسرافیل و عزرائیل کوعلی الترتیب مٹی لانے کے واشطے بھیجا گیا۔ زمین رونے لَكَي - جبرانيل ومكائيل واسرافيل عليهم السلام كوزمين پررحم آيا وه مثى نه لاسكے عزرا سل علیہ السلام نے مٹی اٹھا کر حاضر کر دی ہوجان نکا گئے گئے گئے بھی اسمیں

۱ - نقصال دینے واسلے تعسر فات کو ذہن میں رکھنا

کو مقرر کیا گیا۔ عزرائیل علیہ السلام نے عذر کیا کہ مجھے سب لوگ مبغوض سمجھیں گے۔ فرما یا نہیں تم کو کوئی برا نہ سمجھے گا کیونکہ بنی آدم دو قسم کے سبول کے ابل حقیقت اور اہل ظاہر اہل حقیقت تو مجھے فاعل سمجھیں گے۔ تمہاری طرف نشبت کریں گے اور اہل ظاہر امراض کی طرف نسبت کریں گے کہ فلال شخص سیصنہ سے مرا فلال طاعون سے مرا۔ تمہارا کوئی نام تک نہ لے گا۔ چنانچ یہی ہوریا ہے ، کسی غلطی سے وقوع موت پراس کی نسبت طبیب کی طرف یا دوا کی طرف کرنا عوام کے لئے اہون سے براس کی نسبت طبیب کی طرف یا دوا کی طرف کرنا عوام کے لئے اہون سے بہ نسبت اللہ تعالیٰ کے کیونکہ اس میں اللہ سے بغض پیدا ہوجانے کا خطرہ ہے۔

نعمت صحت سے مبدّل فرمانے کی دعاء:

(27) فربایا - حضرت جاجی صاحب ایک بارید مضمون فرباری تعلیم که بلا بھی نعمت ہے ۔ اسی اثناء میں ایک شخص نے جس کا باتھ کئی زخم ہے گل گیا تھا۔ حاضر ہو کر دعاء کی درخواست کی اس وقت میرے بی میں آیا کہ اس وقت دعا فرما دیں گے تو تکلیم کو نعمت فرمانے سے رجوع فرما دیں گے۔ کیونکہ نعمت سیجھے ہوئے نعمت کے زوال کو دعا کیسے فرما دیں گے اور اگر دعاء نہ فرمائی تو مقام مشیخت (1) کے خلاف ہے کیونکہ شیخ کا مقام یہ ہے کہ طالب کے مقام پر تنزل کر کے اس کے مقام میں آگر اس کے ساتھ معاملہ کرے ۔ نہ کہ اس کو اپنے مقام میں لیجاوے۔ جیسا کہ میزان پڑھاتے وقت استاد میزان کے صیغوں میں اثر آتا ہے نہ کہ طالب علم کو شرح جائی کی طرف کھنسینے کیونکہ اس کو نزول آسان اور طالب کو عروج مشکل ہے ۔ گر اس خطرہ کے بعد حضرت حاجی کو نزول آسان اور طالب کو عروج مشکل ہے ۔ گر اس خطرہ کے بعد حضرت حاجی صاحب نے نزول قربا کرائی کے لئے دعاء فربائی اور عبیب دعا فربائی۔ جس سے صاحب نے نزول قربا کرائی کے لئے دعاء فربائی اور عبیب دعا فربائی۔ جس سے

ا - ہیرومرشد ہوئے کامقام

میراشبه بالکل رفع ہو گیا- اور مضمون دعایہ تھا۔

اسے اللہ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ بلا بھی نعمت ہے گر ہم اپنے ضعف کی وجہ سے اس نعمت کو نعمت صحت سے اس نعمت کو نعمت صحت سے مبدل (۱) فرما دے۔ اور بعض نعمتوں کا عدم تحمل (۲) کچھ بعید نہیں دیکھئے بیچش کے مریض کو کباب جو واقعہ میں نعمت ہے سخت مفر ہے ایسا مریض اس کے مفر ہے ایسا مریض اس کے بعنم پر قدرت نہیں رکھتا۔

## غییر اللہ پر نظر رکھنے سے مما نعت:

سرے اس خورہ ایک بوڑھے سے حفرت عاجی صاحب کی عجیب گفتگو ہوئی۔ اس نے حفرت سے درخواست کی کہ میری ہیوی سخت ہیمار ہے اس کے مرجانے کا خطرہ ہے۔ دعاء فرما دیجیے کہ اچی ہوجاوے تو حفرت نے فرما یا عجیب ہا اس کے مرجانے کا خطرہ ہے۔ دعاء فرما دیجیے کہ اچی ہوجاوے تو حفرت میں کے فرمایا عجیب بات ہے ایک قیدی جیلخانے سے رہا ہوتا ہے دوسرا قیدی اس کے نوا اس کے بوا کوئی روٹی پکانے والا بھی نہیں ہے فرمایا بال بعائی تیرے پیدا اس کے سوا کوئی روٹی پکانے والا بھی نہیں ہے فرمایا بال بعائی تیرے پیدا مونے کے ساتھ یہی تو روٹیال پکاتی آئی تھی، اس کے بعد ہی سائل نے کھا حضرت فلاں شخص نے مجھے ج کرانے کا وعدہ کیا تھا اب وہ اٹھار کر رہا ہے اس پر حضرت فلاں شخص نے مجھے ج کرانے کا وعدہ کیا تھا اب وہ اٹھار کر رہا ہے اس پر حضرت فلاں شخص نے مجھے ج کرانے کا وعدہ کیا تھا اب وہ اٹھار کر رہا ہے اس پر میں فرمایا ہمارے سامنے ضرک کی باتیں مت بکو غیر حضرت نظر رکھی۔

بیمار اور تندرست کے لئے وصول و قرب کاالگ الگ طریقہ: (۲۳) فرمایا حضرت عاجی صاحب سے ایک شخص نے اپنی بیماری کی

۱ - تبدیل کرنا- بدلنا- ۲- برداشت نه کرسکنا

شایت کی اور کھا مجھے اس کا افسوس اور قلق ہے کہ میں بیماری کی وجہ سے حرم شریف میں نماز پڑھنے سے محروم رہا۔ اس پر حضرت نے حاضرین سے فربایا اگر یہ عارف ہوتا تو اتنا قلق نہ گرتا کیو نکہ جیسے حرم میں نماز پڑھنا ایک طریق ہے قرب کا اسی طرح بیمار ہوجانا اور اس پر صبر کی توفیق ہونا یہ بھی ایک طریق ہے قرب کا۔ چنانچ تندرست کے لئے قرب و وصول کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حرم شریف میں جا کر نماز پڑھے اور اسے ایک لاکھ رکعت کا تواب ہواور بیمار کے لئے یہ طریقہ ہے کہ وہ بستر مرگ پر وہیں نماز پڑھتا رہے اور حسرت وقلق کے ساتھاس پر صبر کرکے تواب حاصل کرتا رہے۔ پس بندہ کو کوئی حق نہیں کہ خود کوئی معین راستہ تجویز کرے کہ میں تو اللہ تعالیٰ تک اسی فلال خاص راستے صور کوئی معین راستہ تجویز کرے کہ میں تو اللہ تعالیٰ تک اسی فلال خاص راستے حسرت وقلق کے طریقہ سے منظور مو۔

# حضرت حاجی صاحب کی ایک عجیب و غریب تحقیق:

(20) فرما یا کہ حضرت حاجی صاحب ہے ایک شخص نے عرض کیا کہ مجھ کو آپ سے ایسا ایسا نفع پہنچا۔ حضرت نے فرما یا کہ یہ فائدہ جو آپ لوگوں کو مجھ کو آپ سے ایسا ایسا نفع پہنچا۔ حضرت نے فرما یا کہ یہ فائدہ جو آپ لوگوں کے اندر موجود بیں۔ مجھ سے ان کا ظہور ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ میرا کوئی دخل نہیں بلکہ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی کا بھیجا ہوا کوئی نائی ہمارے لئے کھانا لایا اور اس کو خود خبر نہیں کہ کیا کیا کھانا ہے۔

ہم نے اس میں سے ایک رکابی اٹھا کر اس کو بھی دے دی۔ اسی طرح سب چیزیں تم ہی لاتے ہو۔ میں اس میں سے تحجیہ تم پر ظاہر کر دیتا ہوں اس کے بعد منصب مشیخت کی اقتصاء سے فرمایا کہ تحقیق تو یہی ہے مگر تم کو ایسا نہ سمجھنا چاہیے اگر تم ایسا سمجھو کے تو واسطہ فیض سے استغناء تہ ارسے اندر پیدا ہو جانبے کا خطرہ ہے۔

# سائلین سے تھسرانا نہیں چاہیے:

(21) فرمایا حغرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سائلین سے گھسرانا نہ چاہیے یہ آخرت تک ہمارا ہوجھ اٹھا کرلیجا رہے بیں چنانجے فرض کیا ۔ گھسرانا نہ چاہیے یہ آخرت تک ہمارا ہوجھ اٹھا کرلیجا رہے بیں چنانجے فرض کیا ۔ جائے کہ اگر جملہ مساکین اتفاق کر کے صدقات نہ لیویں تو ہمارے صدقات ہے۔ ہخرت تک کون لیجاوے۔

#### صوت سرمدی:

(22) فرمایا شغل انحد (1) کو "شعل سرمدی" بھی کھتے ہیں وہ دراصل بندوجو گیول سے صوفیہ نے لیا ہے۔ مقصود اس سے صرف جمعیت خاطر ہے کیونکہ اس میں ایک طبعی آواز پیدا ہوتی ہے جو حقیقت میں کا نول کی ہوا متموج ہو کرایک صوت کی شکل مسموع ہوتی ہے۔ اور مستمر رہتی ہے ذاکر اس کی طرف مشغول ہو کر ذکر کرتا رہے۔ اس صوت سے ایک لذت حاصل ہوتی ہے اور اس لذت سے خطرات کم ہوجاتے ہیں اس استمرار سے اس کو صوت سرمدی کھتے ہیں اور یہ سوت مسموع ملکوتی نہیں جیسا کہ بعض صوفیہ کو دھوکا ہوگیا ہے۔ بیس اور یہ صوت مسموع ملکوتی نہیں جیسا کہ بعض صوفیہ کو دھوکا ہوگیا ہے۔ بیک اور یہ سوت مسموع ملکوتی نہیں جیسا کہ بعض صوفیہ کو دھوکا ہوگیا ہے۔ بیک اور یہ صوت سرمدی ازلی نہیں ہے۔ انادی سے بگڑا ہوا

۱ -انحد کے معنی مشہور بیچار بیں جو صحیح نہیں ذکر انحد کی ترکیب قصد السبیل میں مذکور سرید ہو ہ انقطاع (1) فی المستقبل مثابه ابدی (۳) کے ضرور ہے۔ اگرچہ وہ عدم انقطاع بھی محدود ہے۔ بعض غیر محقق صوفیہ تو اس کو معاذ اللہ حق تعالیٰ کی آواز خیال کرتے بین۔ چنانچہ بعضول نے ایسی کتاب میں اس کی تصریح کر دی ہے حالانکہ یہ امر ثابت ہے کہ حق تعالیٰ صوت سے منزہ ہے۔ (۳) جیسا شیخ فرید الدین عطار فی سے فرمایا ہے

قول اور الحن نے آواز نے (ان کے قول کی آواز اور سر نہیں ہے)

دارانگوہ بھی ایسے ہی اعتقادات رکھتا تھا اور جابل تھا، حتی کہ کافر فقیرول کا بھی معتقد تھا۔ اور نگ زیب نے اس کے بادشاہ ہونے کو مضر فی الدین سمجھ کر مقابلہ کیا۔ استطراداً سمرید (۲۲) کا قصہ بھی فرمایا اور یہ فرمایا کہ سمرید کا کلام پاکیزہ و عارفانہ و ماشقانہ ہے۔ مشہور ہے کہ عالمگیر کے وقت میں بالکل عریاں ربا کرتے تھے اکثر لوگوں کے خیال میں یہ صاحب کشف و کرامات بیں اور بعض لوگ ان کو کئی دوسرے ملک کا جاسوس خیال کرتے تھے۔ چنانچہ عالمگیر نے سمرید کو تہدیداً (۵) لکھا کہ تم لباس کیوں نہیں پہنتے ؟ انہوں نے عالمگیر نے سمرید کو تہدیداً (۵) لکھا کہ تم لباس کیوں نہیں پہنتے ؟ انہوں نے حالے اللہ کہ انہوں کے اللہ کا جاسوس خیالہ کرتے ہے۔

ا منکس کہ ترا تاج جال بانی داد مارا ہمہ اسباب پریشانی داد پوشادن لباس سر کہ را عیبے دید اسباب عربانی داد سے عیباں را لباس عربانی داد

۱ - مستقبل میں سنقطع نہ ہونے کے سبب - ۲ - ہمیشہ کے مشابہ - ۳ - پاک - بری -۴۲ - ۵ - دحمکانا ڈرانا

جس شخص نے آپ کو بادشاہی کا تاج عطا فرمایا ہمیں سب پریشا فی کے اسباب عطا فرمایا جس نے عیب دیکھا اس نے لباس پہنا اور بے عیبوں کو عریا فی کا لباس عطا فرمایا-

پھر عالمگیر نے اپنے ایک امیر کو تفتیش کے لئے مقرر کیا۔ اس نے اپنی رپورٹ کا خلاصہ نظم میں لکھ کرعالمگیر کے رو بروپیش کیا۔

برمر بد بربنه کرامات تهمت است

كشفيكه ظاهر است از و كشف عورت است

ایسی حالت میں سیاست جاری کرنے میں عالمگیر معذور تھے۔

سرمدگی ایک زاہدا نه رباعی:

(۷۸) فرمایا که مسرمدکے کلام میں سے بیر باعی بھی مشہور ہے جوزابدانہ ہے منعم کہ کباب می خورد می گذرو

در بادهٔ ناب ی خور دی گذر د

مسرید که به کاسه گدافی تال را

تر کرده باب می خورد می گذرد

سرمد کی ایک حکیمانه رباعی:

ا -اے سرید شکایت کو مختصر کر اور دو کامول میں سے ایک کام کریا تو بدن کو دوست کی خوشنودی حاصلکرنے کے لئے وقعت کردے یا دوست سے قطع نظر کرلے۔

یاتن برصائے دوست می باید کرد یاقطع نظر زیار می باید کرد سسرمد کی ایک عاشقانه رباعی:

(۸۰) ایک اور رباعی ہے جوعاشقا نہ ہے۔

سرمد غم عثق بو الهوس راند بند سوز دل پروا نه مکس راند بند عمرے باید که یار آید بمنار این دولت سرمد سمه کس راند بند مضر<u>ت مولانا شاہ غوث علی شاہ صاحب</u>

# کا ایک جاہل فقیر کو توبہ کرانا:

(۱۸) فربا یا مولانا غوث علی شاہ صاحب پائی بتی اپنے پیر کے ماتھ سفر میں تھے۔ ایک مقام پر گذر ہوا وہاں ایک جابل فقیر اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ ان کے بیر نے کہا۔ ایسے شخص کی اصلاح بم کیا کرسکتے ہیں۔ کرشاہ صاحب اس کے پاس گئے اور اس کی بہت تعظیم کی اور کہا ہم کو کیا معلوم تما کہ آپ یہاں ہیں۔ ہم نے تو سنا تھا کہ آپ عرش پر بیں۔ بعلا وہاں کیونکر تما کہ آپ یہاں ہیں۔ ہم نے تو سنا تھا کہ آپ عرش پر بیں۔ بعلا وہاں کیونکر تلاش کرتے۔ پھر قرآن شریعن کی کئی آیت کی تفسیر پوچھی۔ اس نے کہا میں پرشھا ہوا نہیں۔ شاہ صاحب نے فرما یا عجیب ہے قرآن تو آپ نے ہی نازل کیا آپ بی کی تصنیعت ہے۔ پھر اس کے کیا معنی کہ آپ پرشھ ہوئے نہیں۔ پھر کہا کہ میں کچھ نذرانہ بیش کرنا چاہتا ہوں وہ بہت خوش ہوا۔ انہوں نے سو کھے ہوئے گلاے اس کے آگے رکھ دیئے۔ وہ فقیر غیبے ہونے لگا تو فرما یا اجی آپ بی

تو ہمارے رازق ہیں جو تحجد آپ نے ہم کورزق دیا اسی میں سے ہم نے آپ کو دے دیا۔ آپ خفا کیوں ہو۔ اور اسی بحث دیا۔ آپ خفا کیوں ہوتے ہیں۔ الحاصل وہ بہت شرمندہ ہوا۔ اور اسی بحث کے بعد اس نے تو ہہ کی۔

## حضرت شاه صاحب کاایک اور

# مدعی الوہیت موصوف کو تو بہ کرانا:

ایے ہی جابل فقیر پر ہوا جو مولانا نیاز احمد صاحب کا مرید تھا گراہے آپ کو ندا کھتا تھا۔ یعنی جابل فقیر پر ہوا جو مولانا نیاز احمد صاحب کا مرید تھا گراہے آپ کو ندا کھتا تھا۔ یعنی جابلانہ ہمہ اوست کا قائل تھا۔ اس کے پاس تشریف لے گئے اس کو کھا ہم کو توجہ دو۔ جب وہ متوجہ ہوا تو فرمایا۔ سبحان اللہ! کیا توجہ ہے۔ آپ تو بعیمنہ مولانا نیاز احمد صاحب معلوم ہوتے بیں کھنے لگا توبہ توبہ کھال میں کھال مولانا نیاز احمد صاحب معلوم ہوتے بیں کھنے لگا توبہ توبہ کھال میں کھال مولانا نیاز احمد صاحب معلوم ہوتے بیں کھنے دگا توبہ توبہ کھال میں کھال میں اور اور مولانا نیاز احمد جنے انکار اس تنبیہ سے وہ تا تب ہوا۔

# جمال مقتضی ظهور ہے:

(۸۳) فرمایا صوفیہ کھتے ہیں اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال مقتفی ہے ظہور کو اور یہ ظہور تخلین عالم سے ہوا۔ اور یہ ظہور علی الغیر ہے۔ ور نہ ظہوری نغمہ تو پہلے بھی تھا۔ بعض جابل صوفیہ اس (۱) اقتقار کے معنی اصطرار (۲) سمجھ گئے جیسا کہ حکماء علت موجیہ کے قائل ہیں۔ قسمض بسط سے انفعے ہے:

۱ - تقاصنا- خوامش - ۴ - مجبوری -

(۱۸۲۷) فرمایا- بزرگوں نے قبض کو بہ نسبت بسط کے انفع کہا ہے کیونکہ اس میں دعویٰ کمال وغیرہ سب شکستہ ہوجاتا ہے اور جزشکستہ می نگیر دفعنل شاہ (اللہ تعالیٰ کافعنل و کرم بغیر شکستگی کے نہیں ہوتا) غرصکہ قبض بھی بیحد مفید ہے۔ سلامتی ایما فی وعاقبت بخیر کامفہوم:

ره ( ۸۵ ) فرمایا- مولانا غوث علی بناه صاحب کے روبرو کسی نے کسی کو دعا دی کہ ایمان کی سلامتی، عاقبت بخیر- کھنے لگے اس کا مطلب بھی سمجھتے ہو ایمان کی سلامتی ، عاقبت بخیر- کھنے لگے اس کا مطلب بھی سمجھتے ہو ایمان کی سلامتی تو یہ ہے کہ دو نول وقت روٹی مل جائے اور عاقبت بخیر یہ ہے کہ بافانہ کھیل کر ہوجاوے- مطلب یہ کہ ہمار نے قلوب صعیف بیں- راحت اور صحت ہی میں ہمارا دین بھی محفوظ رہتا ہے-

## معجزات اسباب طبعیہ سے نہیں ہوتے:

ر ۸ ۲) فرمایا۔ معجزات اسباب طبیعہ سے نہیں ہوتے بال کبھی کی حکمت سے اسباب طبیعہ کے پردہ میں ظاہر موتے بین جیسے بعض اوقات کھانے کا زیادہ ہونا۔ اس طرح واقع ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روٹیال توڑ کر ال کے مختلف گڑے بنائے تاکہ عدو میں ابہام پیدا ہوجائے اس کے بعد زیادت ہو گئی۔ اسی طرح نبع المصابع کے معجزہ میں انگلیال مبارک پانی میں ڈبو دیں لیکن پہلے پانی تلاش کروایا جو بہت اہتمام سے لایا گیا۔ بغیر اس پانی حک انگشتان مبارک سے پانی تلاش کروایا جو بہت اہتمام سے لایا گیا۔ بغیر اس پانی میں دست کے انگشتان مبارک سے پانی تکلنے کا ظہور نہیں ہوا، جب اس پانی میں دست مبارک رکھا تو پانی نکلنا شروع ہو گیا اور دراصل یہ پانی جو تھوڑا تھا زیادہ ہو گیا اور

خود انگلیوں سے نکلنے کی کوئی دلیل نہیں۔ ہاں دست مبارک کی برکت سے اس قلیل بانی میں زیادت ہم کئی۔ اور بعض فلنفیوں نے جو یہ صورت سمجھی ہے کہ پانی میں زیادت ہو گئی۔ اور بعض فلنفیوں نے جو یہ صورت سمجھی ہو کر پانی میں اس قدر برودت پیدا ہو گئی تھی کہ اس کے اس باس کی ہوا شھندھی ہو کر اس میں لگ لگ کر بانی بن جاتی تھی۔ اس سے معجزہ بائکل حقیقت سے نکل جاتا ہے۔ اور یہ سارا قصہ بھی اسباب طبعیہ میں داخل ہوجاتا ہے۔

ہر زمانہ کے مناسب احوال سے مطابق انبیاء علیهم

# البلام كومعجزات عطا فرمائے گئے:

(۸۷) فرمایا کہ ہر رہانہ میں انبیاء علیہم السلام کووہ معجزہ دے کر بھیجا گیا۔ جس کی جنس کا شیوع اس زمانہ میں زیادہ تعاجیے موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں سر کا زور تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب کا زور تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں سلطنت کا زور تھا اسی لئے سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی ھیٹ لین مملکاً لا ینبیغی لا حدید میں آبعدی (سورہ ص آبت ۳۵) ھیٹ لین مجھ کوایس سلطنت کہ میرے سوا میرے زمانہ میں کی کو میسر نہ ہو) یہ دعاء طلب معجزہ ہے۔ کیونکہ معجزہ میں دو سرے کی شرکت نہیں موتی۔ حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں فصاحت و بلاغت زوروں پر تھی۔ اسی لئے علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں فصاحت و بلاغت زوروں پر تھی۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجوداً می ہونے کے فصاحت کا معجزہ دیا گیا۔ معرورے جسما فی کی دلیل:

کسی دوسری نظیر کا ممتاج ہو گا یا نہیں اگر ہو گا تو یہ تسلسل کو مستارم ہے اگر ممتاج نہیں تو پھر واقعہ معراج نظیر کو کیول ممتاج ہے۔ دولت تعلق مع اللہ

( ۹ ۹ ) فرمایا- مولوی عبداللہ سندھی نے مجھ سے مولوی شبلی نعمانی کا قول نقل کیا کہ تجربہ سے معلوم ہوا کہ قوم کو دینی نفع وہ پہنچا سکتا ہے جس میں تقدس ہواور ہم تقدس کواں سے لاویں- اس پر فرمایا کہ تقدس تواپنے ہی اندر ہے- باہر سے لانے کی چیز نہیں۔

یک سبد پرناں ترابر فرق سر توہمی جوئی نب نال در بدر (روٹیوں سے بھراہوا ٹوکرا تیر ہے مسر پر ہے اور توروٹی در بدر تلاش کر

ربا ہے)

تا بزا نوئے میاں قعر آب وز عطش وز جوع گشتی خراب

پھر فرمایا کہ تقدی کے لفظ کو چھوڑو اس میں خفا بھی ہے نیزیہ
نیچریوں کا نفظ ہے اس کو تعلق مع اللہ سے تعبیر کرو۔ پس اگر تعلق مع اللہ کبی
کو حاصل ہو تو آفتاب کی طرح خود بخود اس سے صنیا پاشی ہوتی ہے۔ قصد کرے یا
نہ کرے چنانچہ جلسول اور انجمنوں سے وہ خدمت اسلام کی نہ ہوئی جو ہمارے مضرات سے ہوئی۔

جهاد کی غرض وغایت:

( ۹ + ) فرما یا که علی گڑھ کا پر نسپل ایک انگریز کرنل تھا اس نے ایک

رسالہ لکھا ہے اس میں لکھتا ہے کہ ہندوستان میں اسلام ریادہ تر تاجروں سے پھیلا یا صوفیہ سے پھیلا۔ یہ قول تواس کاحق ہے مگرِوہ اس میں بھی دھو کا دینا چاہتا ہے کہ اسلام سے جہاد کو ارانا جابتا ہے۔ بال یہ مسلم ہے کہ اسلام برکت سے بھی پھیلا۔ مگر حر کت ہے بھی پھیلا۔ اس پر فرما یا لوگ مجھ پر اعتراض کرنے ہیں کہ دیکھو فلاں بزرگ کیسے حلیم تھے تم سختی کیوں کرتے ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان میں برکت تھی اسی سے کام چلاتے تھے۔ مجد میں برکت ہے نہیں اس لئے حرکت کرنا پڑتی ہے۔ اس کو لوگ سختی خیال کرتے بیں۔ پھر برکت کی مثال میں یہ واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت حاجی صاحبؓ سے مکہ معظمہ میں ایک شخص بیعت ہوئے اور دو شرطیں کرلیں ایک تو یہ کہ نماز نہ پڑھوں گا دوم یہ کہ ناج دیکھنا نہ چھوڑوں گا۔ حضرت نے فرمایا ہم ایک چھوٹا سا وظیفہ تہیں بتلا دیں گے وہ پڑھتے رہنا اور تمہاری شرطیں منظور ہیں چنانچہ بیعت کے بعد جب پہلی نماز کا وقت ہوا تو ان کے اعصاء وصومیں سختی سے خارش شروع ہوئی کسی دوا ہے آرام نہ ہوا آخر ٹھنڈا یا فی لگانے ہے تحپید سکون موا۔ اس طرح اس کا وعنو تو ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے خیال کیا وصنو تو ہو ہی گیا جلو نماز بھی پڑھ لو چنا نجبہ نماز پڑھنے سے بقیہ خارش بھی رفع مو کئی۔ اسی طرح ہر نماز کے وقت خارش موتی۔ وضوو نماز کے بعد سکون ہوتا۔ تب سمجا کہ یہ حضرت کا تصرف ہے پھر پختہ نمازی ہو گیا۔ اس کے بعد خود ناچ دیکھنا بھی چھوڑ دیا۔ فرمایا۔ اگر کسی میں ایسی برکت ہو تواس کو حرکت کی ضرورت نہیں ور نہ زیادہ تو حرکت ہی سے کام لیا جاتا ہے۔ اسی لئے بعض حالات میں جہاد کی ضرورت پڑھتی ہے۔ بلکہ اکثر برکت کی قابلیت بھی حرکت ہی ہے بیدا ہوتی ہے اور اسی سلسلہ میں فرمایا کہ جہاد کی غرض یہ ہے کہ کل ادیان پر اسلام کا غلبہ سو خواہ مقابل کے اسلام سے

خواہ استسلام (1) سے جس کی صورت جزیہ ہے باقی یہ مقصود نہیں کہ سب کو مسلمان ہی کیا جاوے اور غلبہ اس کئے مقصود ہے کہ اسلام کا کوئی مزاحم نہ ہوائ براگر کئی کوشبہ مبو کہ عدم مزاحمت کا احتمال عود کر آوے گا۔ ویکٹوئ اللہ یون ورم، کلہ یلئے (۲) سے یہی مراد ہے۔ اور جماد کی یہ غرض مدافعانہ جماد کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اور دنیا کا ہر بادشاہ جب اپنا ہی غلبہ چاہتا ہے تو اسلام پر کیا اعتراض ہے۔

## ملكات سب محمود بين:

(91) فرمایا که حضرت عاجی صاحب فرماتے تھے ملکات سب محمود بیں۔ جب اپنے محل بیں بول۔ خواہ بظاہر رذیلہ بی ہوں جب سب محمود بیں۔ پس ملکات رذیلہ کا ازالہ ضروری نہیں بلکہ ان کا ادالہ کافی ہے حتی کہ بخل عصد وغیرہ ان کے افعال مقتضیہ کو توذم سے موصوف کر سکتے بیں۔ باقی خود ملکہ بخل و عضب و غیرہ محمود بیں۔ جب اپنے صحیح مصرف میں استعمال ہول اس کی مثال ایسی ہے جیسے ریل کے انجن کی سٹیم، اگر انجن الٹا چلے تو نقصان دیتا ہے اور اگر چلنے والا کامل ہو تو اس کو بجائے ازالہ کے امالہ کرے تو وہی سٹیم بہت مفید ثابت ہوگا۔ پس وہی غینب و بخل وغیرہ اگر طاعت میں صرف ہوں تو محمود ہیں۔ ور نہ مذموم ۔ چنانچہ جماد میں قوت فصیرہ اگر طاعت میں صرف ہوں تو مسب لوگ اس کا ازالہ کردیں تو جماد کیسے ہو۔ اسی طرح عثی مجازی والے کا عثی دور نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو عثی حقیقی کی طرف مائل کردینا چاہیے۔ جس کا طریق یہ ہے کہ محبوب مجازی سے عاشق کسی قدم کا انتقاع حاصل نہ کرے نہ اس کو دیکھے نہ اس کا تصور کرے نہ اس کی بات سنے۔ غرض ادھرسے بالکلیہ توجہ کو دیکھے نہ اس کا تصور کرے نہ اس کی بات سنے۔ غرض ادھرسے بالکلیہ توجہ کو دیکھے نہ اس کا تصور کرے نہ اس کی بات سنے۔ غرض ادھرسے بالکلیہ توجہ کو دیکھے نہ اس کا تصور کرے نہ اس کی بات سنے۔ غرض ادھرسے بالکلیہ توجہ کو دیکھے نہ اس کا تصور کرے نہ اس کی بات سنے۔ غرض ادھرسے بالکلیہ توجہ کو دیکھے نہ اس کا تصور کرے نہ اس کی بات سنے۔ غرض ادھرسے بالکلیہ توجہ کو دیکھے نہ اس کا تصور کرے نہ اس کی بات سنے۔ غرض ادھرسے بالکلیہ توجہ کہ دیسے بالکلیہ توجہ کہ نہ اس کا تصور کرے نہ اس کی بات سنے۔ غرض ادھرسے بالکلیہ توجہ کو دیکھے نہ اس کا تصور کرے نہ اس کی بات سنے۔ غرض ادھرسے بالکلیہ توجہ کہ نہ اس کا تصور کرے نہ اس کی بات سنے۔ غرض ادھرسے بالکلیہ توجہ کہ دیروں کو دیکھے نہ اس کا تصور کرے نہ اس کی بات سنے۔ غرض ادھر سے بالکلیہ توجہ کا کردیں بوجہ کی کی بات سنے۔ غرض ادھر سے بالکلیہ توجہ کی کور کیسے کردی کو دیسے بالکلیہ کور کی کھور کی کور کی کور کیا ہو کردیں بوجہ کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کھور کی کور کی کور کی کردیں کور کی کی کردیں کور کی کور کردیں کور کی کردیں کور کردیں کے کردیں کور کردیں کور کردیں کور کردیں کردیں کور کردیں کور کردیں کور کردیں کردیں کور کردیں کردیں کور کردیں کور کردیں کردیں کردیں کردیں کور کردیں کردیں کردیں کردیں کردیں کردیں

۱ - اسلام لانا الحاعث كرنا- ٣ - اور محمل دين الند كاسو جائے-

چھڑا دی جاوے توآگ تولگی ہوئی ہے اور طبیعت حق تعالیٰ کی طرف فطرہ ً مائل ہے۔ خود بخود اس میں عثق حقیقی جوش زن ہوجائے گا-اسمر اف بخل سے زیادہ برا ہے:

(۹۳) فرمایا، بخل عرفاً زیادہ مذموم ہے گر عظاً اسراف زیادہ مذموم ہے، ہم نے بخیلوں کو مرتد ہوئے ہوئے نہیں دیکھا۔ البتہ مسر فول کو دیکھا ہے کہ مرتد ہوگئے۔ کیونکہ عادت زیادہ خرج کرنے کی ہوتی ہے جب خرج پورا نہیں ہوتا تو ہر بات پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بخلاف اس کے کہ اس کو مال سنجال کر خرج کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ زیادہ تنگی ہیں ببتلا نہیں ہوتا۔

## اخلاق ذميمه كاعلاج:

(۹۳) فرمایا اخلاق ذمیمہ، حسد، حقد، غصہ وغیرہ درجہ داعیہ میں مدموم نہیں بلکہ ان کا مقتضا مذموم ہے اور اس داعیہ کی بیخ کئی تو مد تول کے مجاہدوں سے ہوتی ہے۔ اس لئے اصولاً یہ طریق کہ اس کے مقتضی پر عمل نہ کیا جاوے بالکل کافی ہے۔ اور کلی طور پر بہت سہل ہے۔ گر اس کی جزئیات پر عمل کرنا بدون شیخ کی تعلیمی امداد کے نہیں ہوسکتا۔

ورع کی حقیقت:

(سم 9) فرمایا- نفس ورع سے بہت تھسراتا ہے کیونکہ ورع کی حقیقت ہے ترک گناہ اس میں کسی کو دکھلاوہ نہیں ہوسکتا-

## ر مرن طریق:

(99) فرمایا- ابو القاسم قشیری فرماتے بین که عور تول سے اور

نوجوا نول سے اختلاط کرنا اور عور تول سے نرم نرم باتیں کرنا طریقت کار اسزن ہے۔

#### . لواطت كى اقسام:

(۹۲) فرمایا۔ لواطت کے بارے میں شامی نے لکھا ہے قوم ینظروں قوم یلبسوں و قوم یفعلوں۔ لیکن میں کہتا ہول وقوم ینظروں بعض کو صرف مجالت و قرب مکانی ہی سے لذت ہوتی ہے بدول نظرولمس کے۔

# كتمان عنق پر دهبه:

(۹۷) فرمایا کہ بغض اکا برنے لکھا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ مردود کرنا چاہتے بیں۔ اس کو احداث (نوعمرول) کی محبت میں ببتلا کر دیتے ہیں یعنی بے احتیاطی کے ساتھ۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی کو یہ محبت اصطراراً اور اتفاقاً پیدا ہو جاوے اور وہ تقویٰ و احتیاط کو نہ چھوڑے تو اس کے حدیث شریف میں یہ فضیلت آئی ہے۔ من عشق فعف فکتم فصات فھو شھید (۱) اور شمادت کا اجراس کے ہے کہ عفاف و کتمان ایک مجاہدہ شدیدہ بیں اور ان کا مجاہدہ ہونا ظاہر ہے۔ اور کتمان عثیق علاوہ مجاہدہ ہونے کے اس کے بھی واجب اجر ہے کہ کتمان سے معتوق کی رسوائی نہیں ہوتی۔

## عشق مجارى:

(۹۸) فرما یا عشق مجازی سے حقیقی کی طرف منتقل ہونے کے لئے

۱- جے نختن مجازی ہوجائے پس وہ عفت اختیار کرے (گناہ سے سبجے) اور اسے جعبائے تو وہ مرجائے تووہ شہید ہے۔

خاص شرا کط بیں ان کے بغیر اس سے انتقال ناممکن ہے۔ ان شرا کط کا عاصل یہ ہے کہ عاشق مجازی مدارج عفت میں اتنا کائل ہو جائے کہ صوت محبوب، خیال محبوب، تذکرہ محبوب سے بالکل خالی اور صاف رہے تب وہ عشق حقیقت تک پہنچتا ہے اگروہ ایسی عفت کی عالت میں مرجاوے توشہادت کا وعدہ ہے۔ بیصو مبرط عور تول میں ایک کمال:

(99) فرمایا عادتاً عورتیں پھو ہڑ ہوجاتی ہیں وہ اکثر عفیف (1) ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی امور کے متعلق فرماتے ہیں۔ فَاِنُ کَرِهُتُمُوهُونَّ فَعَسَلَی اَنْ کَرِهُتُمُوهُونَّ فَعَسَلَی اَنْ کَرِهُتُمُوهُونَّ فَعَسَلَی اَنْ تَکْرَهُوا شَیْماً وَیَجْعَلَ اللهٔ فِیہُ خَیْراً کَثِیراً مَیلان کے اسباب بعیدہ سے احتیاط کی ضرورت:

(۱۰۰) فرمایا- بعض دفعه ابتدا، نظرینی شوت نمین موتی- جب نظر متد مبوجاتی ہے (۲) فرمایا- بعض دفعه ابتدا، نظرینی شوت نمین میر (۳) وغیرہ میں بعض اوقات کی لائی کے سمر پر ہاتھ رکھنے کے وقت شہوت نہ تھی پھر شہوت موجاتی ہے اسی طرح سماع میں کسی ایسا ہوتا ہے کہ جب سماع شروع ہوا تو شرائط سماع موجود تھے اور سماع سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ اب شمرائط باقی بین- طلانکہ بعض شرائط حنفیہ مرتفع ہو چکے تھے- بعض اوقات کسی کوخاص لباس میں دیکھ کر میلان بیدا ہوتا ہے پھر وہ ممتد ہوجاتا ہے- اگرچ وہ لباس بھی اتر جائے۔ اس کئے میلان کے اسباب بعیدہ سے بھی پر میرز چاہیے- خصوص ذاکر شاغل آدمی کی لظافت اوراک زیادہ ہوتی ہے- وہ بہت جدی سے متاثر ہوتا ہے-

و - ياك دامن ٣- دراز- ٣- جونا

الانده ہوتا ہے اور اپنے نفس پر ان کو اعتماد ہوتا ہے اور الکہ اور الکہ اور الکہ اور الکہ اور الکہ اور الکہ بور سے کو بہان ہوتا نہیں صرف میلان ہوتا ہوں کے مہوجاتی ہے اور چونکہ بور سے کو بہجان تو ہوتا نہیں صرف میلان ہوتا ہے۔ بخلاف نوجوا نول کے ان نہیں سمجھتا اس کئے وہ نظر بد ہیں بہتلا ہو جاتا ہے۔ بخلاف نوجوا نول کے ان میں تقویٰ کی ہمی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ نیز ان کو سیجان شہوت کے دفع و صبط میں تقویٰ کی ہمی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ نیز ان کو سیجان شہوت کے دفع و صبط کرنے سے ایک قسم کی لذت ہمی حاصل ہوتی ہے اور وہ معین ہوتی ہے۔ صبط میں ان کو خاص لذت ہمی حاصل نہیں ہوتی۔ اس کئے وہ معین سے محروم ہیں۔ نیز بوجہ تجربہ کے وفائن حس کا ادراک بھی بہ نسبت جوا نول کے بوڑھوں کو نیز ہوجہ تجربہ کے وفائن حس کا ادراک بھی بہ نسبت جوا نول کے بوڑھوں کو زیادہ ہوتا ہے اس کئے وہ نظر بدسے کم

بعض سالکین کوابتدائے سلوک میں انوار نظر آنے کا سبب:

(۱۰۲) فرمایا بعض سالکول کو ابتداء سلوک میں جو انوار وغیرہ مشابہ ہوتے بیں ان کے متعلق حضرت جنید فرماتے بیں قلک خیالات قربی بھا اطفال الطویقتہ جیسے بچہ کو اتبداء تعلیم میں ترغیب کے لئے شیرینی وغیرہ دی جاتی ہے تا کہ مانوس ہوجاوے بھر بعد دلچسی کے نہیں دی جاتی۔ ارشاد حضرت حاجی صاحب عمر متعلق افعال ظامر و باطنہ:

(۱۰۴س) فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا جس امر میں صوفیہ و فقہاء کا اختلاف ہو آگر وہ افعال ظاہرہ میں سے ہو تو فقہاء کا قول لیتا ہوں۔ اگر افعال باطنہ میں سے ہو تو فقہاء کا قول لیتا ہوں۔ اگر افعال باطنہ میں سے ہو تو صوفیہ کا قول لیتا ہوں یعنی جن امور سے فقہاء نے تعرض نہیں کیا۔

# ذ کرریا ئی کی مثال:

(۱۰۴) فرمایا- حضرت حاجی صاحب نے ایک بزرگ کا قول نقل فرمایا کسی نے ان سے کہا فلال شخص رایاء سے ذکر کرتا ہے- فرمایا کہ تم تواتنا بھی نہیں کرتے قیامت کے روز اس کے لئے یہی ذکر شاتا ہوا چراغ بن کر رہبری کرے گااور تم تاریکی ہی میں رہ جاؤ گے- اور حضرت حاجی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ ریا اول اول ریا ہوتی ہے ہم عادت ہوجاتی ہے- اس کے بعد عبادت ہوجاتی ہے-

# نفس كاايك دقيق:

(۱۰۵) حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ نفس بعض اوفات ریاء کے بہانہ سے ذکر سے روکتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ نفس کو اس وقت یہ کہدے کہ ذکر توجر سے ہی کرول گااور ریاء کا جو اس میں احتمال ہے اگروہ واقع موگئی تو اس سے تو ہہ کر لول گا-

## الله تعالیٰ سے ریاء:

صورت اس کی یہ ہے کہ اولاً تو لوگوں کے سامنے۔ مثلاً کمبی نماز بڑھتا ہے اور ضورت اس کی یہ ہے کہ اولاً تو لوگوں کے سامنے۔ مثلاً کمبی نماز بڑھتا ہے اور فلوت میں چھوٹی پھر اس ریاء کے الزام سے بچنے کے لئے خلوت میں بھی لمبی نماز اس نیت سے بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں نہ فرما دیں کہ لوگوں کے سامنے تو کمبی نماز پڑھتا ہے اور ہمارے سامنے چھوٹی اور اصل مقصود لوگوں ہی کے سامنے طویل نماز پڑھنا ہوتا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے ریاء کرنے لگتا ہے۔

## بلاوجه شبرُريا كانتيجه:

(۱۰۷) فرمایا بعض اوقات بلاوجہ ریاء کے شبہ میں بہتلام کو عمل سے محروم موجاتا ہے۔ علاج یہ ہے کہ نہ اپنے عمل سے حس ظن رکھے اور نہ عمل میں ایسی دقیق کوتابی کی تفتیش کرے۔ بس عمل کر کے اللهم اغیفر لی کھی کہ کہ آسی دقیق کوتابی کی تفتیش کرے۔ بس عمل کر کے اللهم اغیفر لی کھی تقیق آسے چل دے۔ اس کی نظیر ہے کہ راستہ چلتے چلتے کیچڑ لگا وہاں اس کی تحقیق تفتیش نہ کرے کہ کیسی کیچڑ ہے بلکہ جمال کیچڑ گے وہال پانی ڈالتا چلاجاوے۔ وقت صائع نہ کرے کہ کیسی کیچڑ ہے بلکہ جمال کیچڑ گے وہال پانی ڈالتا چلاجاوے۔ وقت صائع نہ کرے۔ اسی طرح یہاں استغفار کا پانی ڈالے اور چل دے زیادہ کاوش (۱) کے متعلق فرماتے ہیں۔

گفت آسال گیر برخود کاربا کز روے طبع شخت میکرد جہال بر مرد مان سخت کوش

حدیث میں ہے من شاق شاق الله علیہ (۲) پھریہ بھی سمجھنے کی بات
ہے کہ مشقت کے بعد بھی تو بڑے سے بڑے درجہ کا عمل ناقص ہی رہے گا۔
پھر تکمیل کی کاوش کرنااس امر کی دلیل ہے کہ یہ شخص ایک ایسے درجہ کا منتظر
ہے۔ جس میں بالکل ہی نقش نہ ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر مکمل بھی ناقص
ہے۔ جو ناقس کو قبول کرتا ہے وہ دو سرے ناقص کو بھی تو قبول کر سکتا ہے۔
اسی واسطے ہم تعلیم فضائل میں زیادہ کاوش نہیں کرتے اسی سلمہ میں فرما یا کہ
میں نے صنیاء القلوب حضرت حاجی صاحب سے سبقاً سبقاً پڑھی اس میں ضرب و
ہمروغیرہ کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ سب قبود غیر ضروری ہیں۔ اصل مقسود ذکر
ہیں۔ اس کے کرتے رہنے سے استعداد بڑھتی ہے۔ جاہے ہے انتظامی سے ہی

۱ - جستجو کرنا- ۲- جس شخص نے از خود مشقت اختیار کی املہ تعالیٰ اس کو مشقت میں مہتر فرماد ہتے ہیں۔

مبو-

افسوس ہے اس رسالہ کے آخر کے دو تین صفحات کا مسودہ باوجود انتہائی کوشش کے نہیں مل سکا اس لئے بالفصل اس کو یہیں ختم کیا جاتا ہے۔ (ظہور الحن)

# كلمة الحق

ملفو ظات ِحضرت حكيمُ الأمّت مجدّدِ ملّت

مولانا اشرف على تفانوي نورالله مرقده

جمع فرموره

حضرت مولانا عبدالحق صاحب

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد الحمد والصلوة- ناظرين بالتمكين كي خدمت ميں عرض ہے كه اس خنىر مسرايا تقنسير بحسن تفديريكم ماه دمصنان المبارك ۱۳۳۳ وه ميس قصبر تهانه بهون بهيج كر حضرت اقدس حكيم الامت ومجدد الملت مسراج السالكين سلطان العارفين جناب مولانا ومقتدانا شاه محمد اشرف على صاحب تها نوى مدظلهم العالى كى زیارت ہے مشیرف ہو کرسعادت دارین حاصل کی اور حضرت والا کی مجلس مبار کہ میں باریاب ہو کر حضرت والا کی تقریر پر تاثیر اور ملفوظات طیبات ہے بہرہ اندوز ہوا اور جب دیکھا کہ حضرت والا کا ہر نفظ صبغتہ اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا اور ہر کلمہ عثق حقیقی میں ڈو با ہوا اور ہر فقرہ حقائق ومعانی کے عطر سے معطر اور سر جملہ رشد و ہدایت کے نور سے سنور ہے تو بیساختہ صفحہ قرطاس پر قلمبند کرنے کا اشتیاق پیدا ہوا تا کہ یہ زرین نقوش لوح دل سے محو نہ ہوجائیں اور آئندہ اپنے اور غیر کے کام آئیں۔ چنانج یکم رمعنان المبارک سم سم وا ھے ہے آخر سنہ مذ كور تك برا برُجارِ ماه به خدمت اور دولت نصيب ميں ابني- فالحمد مثله على احسانه گر اپنی عدم قابلیت اور ناتجر به کاری گی بناء پریه عرض کرنے کی جراًت نہیں ہو سكتي كمه حضرت والاكے شاندار اور پرشوكت الفاظ اور پرلطف حقائق ومعاني احاطه تحرير ميں آسکے ہيں اور اگرا بھی جائيں تووہ حسن ادا اور لب ولهجہ تو کسی طرح صبط تحریر میں نہیں آئیکتے جو حضرت والا کی خصوصیات میں سے بیں اور تلفظ کے وقت سامعین کے دل کو محو حیرت بنا دیتے ہیں۔ بقول شخصے خوبی همیں کرشمہ و ناز و خرام نیست بسیار شیوباست بتال دا که نام نیست

ہدا قارئین کرام عبارت و معانی میں جو نقص دیکھیں احقر کی جانب منسوب کریں اور اس ذات گرامی کو اس سے مبرا سمجھیں اور احقر کو دنائے خیر سے یاد فرمائیں۔

بر له خواند دعا طمع دارم زانکه من بنده گنه گارم (احقر الانام بنده عبدالحق سکنه کوٹ صلع فتحپور عفاالله عنه ذنبه الرب الغفور)

\_\_\_\_

## يسيِّم اللهِ الرَّحُملِي الرَّحُملِي الرَّحِيمِ حضرات ديو بندكے اخلاق:

(۱) احتر نے عرض کیا کہ حضرات دیوبند جناب مولانا انور شاہ صاحب و جناب مفتی صاحب و جناب مولوی حسین احمد صاحب رحمهم اللہ سے ریل میں طلقات ہوئی یہ حضرات گلکتہ سے تشریف لا رہے تھے سب نے حضرت والا کوسلام کھا ہے (بعد جواب سلام) فرمایا حضرات دیوبند اپنے آدمیوں سے بہت محبت سے طلتے ہیں۔ ایک میں ہوں نراکھڑا۔

# وارون کی تصیوری پر کلام:

(۲) فرایا- اکبر حسین صاحب بیج الد آبادی نے ایک نیم نیچری مولوی سے دریافت کیا کہ ڈارون نے توانسان کی اصل بندر ہونا جس کی تم تقلید کرتے ہوگر آیت قرآئید قطعی موجود ہے کہ انسان اول آدم علیہ اسلام بیں اور سب ان کی نسل بیں- ان مولوی صاحب نے جواب دیا کہ ممکن ہے آیتہ کی توجیہ یہ ہو کہ جو بندر اولاً انسان ہوا ہو وہ آدم علیہ السلام ہی ہوں (فرمایا یہ کتنی بڑی گستاخی ہے کہ آدم علی نبینا وعلیہ السلام کو بندر قرار دیں- نعوذ باللہ من ذلک) اکبر حسین نے کہا یہ بھی ڈارون کے مذہب پر منظبی نہیں ہوتا وہ تواس کا قائل اکبر حسین نے کہا یہ بھی ڈارون کے مذہب پر منظبی نہیں ہوتا وہ تواس کا قائل فریس سے کہ اول ایک بندر انسان ہوا تھا وہ توکہتا ہے کہ بند ۔ کی نوع انسان اس فرے بن گئی کہ کچھ افراد امریکہ میں کچھ افراد افریقہ میں کچھ کہیں- اس کا جواب ان سے نہ بنا- اکبر حسین عقید تمند آدمی تھے- نو تعلیم یافتوں کی بہت خبر لیتے ان سے د بنا- اکبر حسین عقید تمند آدمی تھے- نو تعلیم یافتوں کی بہت خبر لیتے سے وہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے- علاہ اس کے اصل مسئلہ کے متعلی میں کہتا ہوں کہ ڈارون کو تواس مسئلہ کی اس لئے ضرورت ہوئی کہ وہ صانع عالم کا میں کہتا ہوں کہ ڈارون کو تواس مسئلہ کی اس لئے ضرورت ہوئی کہ وہ صانع عالم کا میں کہتا ہوں کہ ڈارون کو تواس مسئلہ کی اس لئے ضرورت ہوئی کہ وہ صانع عالم کا

منکرے تو ہر حادث کے حدوث کے لئے کوئی صورت اس کو گھڑنا پڑی مگرایک مسلمان جوصنائع کا قائل ہے اس کواس کی کیاضرورت سوئی۔ اکبر حسین جج کا شبہ اور اس کا حبواب:

# بدعتی سے فقہ سے گفتگو کرو:

(س) ابل بدعت سے جب گفتگو کرو تو فقہ سے کرو۔ اس میں ان کو گنجائش نہیں ملتی۔ قرآن مجید ایک متن ہے جس کے مختل مماثل ہوسکتے ہیں۔ اسی طرح حدیث بھی دو وجو ہو سکتی ہے۔ اسی لئے اہل بدعت جب تمک کریں گے قرآن و حدیث سے کریں گے۔ مثلاً قیام مولود کے بارے میں تغیر ردہ دو قروہ سے کریں گے۔

# شیعه ره کرمم سے استفاده نهیں کرسکتا:

(۵) فرمایا- ایک شیعی صاحب آلره کے علاقہ کے قوڑے دن موکے آئے پہلے توانہوں نے اپنا بہتا نا دیا۔ گو قرائن ہے میں سمجھ کیا لہ یہ شیعی بیں۔ کتب تصوف کامطالعہ بہت کئے ہوئے تھے۔ میری کتابیں بھی دیکھی تھیں۔ اسی کے متعلق تحید سوالات کئے۔ جی تو نہیں جاہتا تھا کہ جواب دول۔ مگر مہمان سمجھ کر جواب دیا۔ خوش مو کر تھنے لگے کہ یہی سوالات میں نے شیعہ مجتہدین سے بھی گئے۔ گر کئی نے معقول جواب نہیں دیا۔ پھر کھا کہ کیا دو سرے مسلمان فرقہ کو بھی خانشاہ امدادیہ ہے استفاوہ سوسکتا ہے ؟ میں نے کہا اس جواب کے لئے یہ جلسہ کافی نہیں ہے یہ سوال تحریری مونا چاہیے پھر جواب دول گا۔ بعد میں سوال تحریری بھی بھیجا تومیں نے جواب دیا کہ یہ سوال تو ایساہے جیسے کوئی کھے کہ میراوسو تو نہیں ہے بلاوصو بھی مجھ کو نماز پڑھا دو گے۔ یا نہیں ؟ تواییے شخص سے یوں کھول گا کہ تووضو بھی کرسکتا ہے یا نہیں ؟ (اس سے زیادہ صاف جواب دینا ہے مروقی ہے) اب بعد میں اس کا خط آیا ہے کہ میں نہار تو پڑھتا ہوں" (فرمایا) اس عظلمند کو اتنی بھی سمجھ نہیں کہ میں نے نماز کو یوجیا تھا یا مقصود کو نمازے اور شرائط کو وضوے تشبیہ دی تھی یہ مجسٹریٹی کیہے کرتے مول کے (یہ خیرے مجسٹریٹ تھے)اب صاف جواب دیتا ہول کہ مجد کو معذور رکھے۔ جب تک ہمارے مشرب میں نہ آجاؤ کے استفادہ نہیں کر سکتے۔

# لوگ علماء کی تقریر نہیں سمجھ سکتے مگر مجتهد بننے کو تیار بیں:

(۲) فرمایا- جب ہم لوگ شملہ کے جلسہ میں گئے تو وہاں مولوی ا نور شاہ صاحب کے بیان کے لئے مضمون "بلاغت قرآن "کا تجویز کیا گیا۔ شاہ صاحب نے تنریر فر ۔ نُی ملر علمی مصنمون ہونے کی وجہ سے مغلق تھی۔ میں بھی ایک خفیہ طورے شمریک ہو گیا تھا۔ تا کہ اطلاع سے شاہ صاحب کو تحجہ حجاب نہ ہواس لیئے جعب کر شر کیب موا- بعد میں سنا کہ لوگ اعتراصاً یوں کہتے بیں کہ ان کو یہاں آنے کی کیوں ٹکلیف دی گئی۔ یہ تقریر تو دیوبند میں ہی کر دیتے، مجھ کو اس کا یتہ جلا تو میں نے دوسرے وقت اپنے بیان میں اس اعتراض کے متعلیٰ کہا کہ شاہ صاحب کی تغریر کی نسبت سنا ہے کہ لوگ مغلق بتلاتے ہیں۔ تو آپ لوگ یہ نہ مستحصیں کہ علماء کو سل بیان کرنے کی قدرمت شیں ہے۔ بلکہ اس اخلاق میں صمتیں ہیں۔ چنانچے ایک بڑی فکمت یہ ہے کہ مدعیوں کو اپنا جہل معلوم ہو جاوے۔ کیونکہ آج کل سر شخص مجتهد بنتا ہے۔ قرآن شریف کا ترجمہ دیکھ لیا۔ دو چار طبعیات کے رسالے پڑھ کئے تو بس اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگا۔ اب کل کی تقریر سے یہ تومعلوم ہوا ہو گا کہ ایک عالم کی تقریر سمجھنے کی بھی قدرت نہیں ہے۔ قرآن وجدیث میں اجتہاد تو کیا کرسکتے ہو۔ پھر میں نے عام خطاب سے یوجیا فرمائیے۔ اس حکمت کی ضرورت تھی یا نہیں ؟ چارول طرف سے آوار آئی تھیک ہے صاحب ٹھیک ہے۔ تحمال کی دو سمیں:

(2) فرمایا- مولانا گنگوبی رحمته اللہ علیہ تمام مجاہدات کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں تحجھ نہیں ہوں- اس پر ایک مکتوب میں قسم بھی کھائی ہے اس قسم پر ایک مخالف کہتا ہے کہ ہمارے اعتقاد میں مولانا سے ہیں۔ ہمارا ہیں یہی اعتقاد ہے کہ واقعی کچھ نہیں ہیں۔ گر ایک معتقد مولوی صاحب حیران سے یہی اگر مولانا کامل ہیں تو قسم جھوٹی ہے اور اگر سے ہیں تو واقعی کچھ بھی نہیں ہیں۔ پھر ہم کمال کا اعتقاد کیسے رکھیں۔ مجھ سے سوال کیا۔ ہیں نے جواب دیا کہ بعائی کمال دو قسم کے ہیں ایک واقع دو مسرا متوقع۔ ہم کمال واقع کے اعتبار سے معتقد ہیں اور قسم کمال متوقع کے لحاظ سے ہے۔ مثلاً شمرح جامی پڑھنے والا او پر کے فنون کی نسبت سے کھے گا کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ گر میزان پڑھنے والا او پر کے فنون کی نسبت سے کھے گا کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ گر میزان والے کی نسبت سے تو وہ عالم ہے تو مولانا کی قسم بھی صحیح اور ہمارا اعتقاد بھی درست ہے۔

## ريا لغوى كامفهوم:

(۱) فرمایا- بزرگول کامقولہ ہے ریاء المشیخ خیر من اخلاص الممرید اس میں شبہ ہو جاتا ہے کہ ریاء اخلاص سے بہتر ہو سکتی ہے۔ گرواقع میں یہ مقولہ مخفیک ہے۔ اس میں ریاء سے مراد لغوی ریاء ہے۔ یعنی مطلق اظہار نہ کہ شمرعی ریاء جس کی حقیقت ہے اراق العمل للغوض الفاسد (۱) اور شیخ کاریاء اراق العمل للغوض الصحیح (۲) ہے۔

## واقعه ملاقات افلاطون وموسىٰ عليه السلام:

( 9 ) فرمایا- اہل حق نهایت مشکل مضمون کو نهایت سهل عنوان سے بیان کر دیتے ہیں- مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام سے (حکیم) افلاطون نے سوال کیا کہ اگر حوادث تیر ہوں اور فلک کمان اور حق تعالیٰ تیر کے

ا -غرض فاسد کے لئے نیک عمل کا دکھاوا کرنا۔ ۲- غرض صحیح کے لئے عمل میں دکھاوا کرنا۔

چلانے والے موں۔ تو پھر بچکر کھال جاوے موسی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیر چلانے والے کے ب ن جا کھڑا ہو کیونکہ عادہ تیر سے پاس والے کو نہیں مارتے۔ جالینوں حیرال میں کر کھنے گئے کہ یہ جواب ہی کے سوائے دو مرا دے ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے کیسے دقیق مسئلہ کو کس سہل طریق سے حل فرما دیا۔

# فرعون کے مردود اور منصور کے مقبول مونے کا سبب:

(۱۰) فرمایا- ایک بزرگ نے خدا تعالیٰ سے عرض کیا کہ فرعون نے انا ربکم الاعلی (۱) کہا اور مقبول ہو الاعلی (۱) کہا اور مردود ہوگیا اور منصور نے انا الحق (۲) کہا اور مقبول ہو گیا اس کا کیاسب ہے- حالانکہ دو نول کا دعویٰ یکسال ہے ؟ جواب ملا کہ فرعون کیا اس کا کیاسب نے کہ واسطے کہا تھا یہ اور منصور نے اپنے مٹانے کے واسطے کہا تھا یہ اور منصور نے اپنے مٹانے کے واسطے کہا تھا یہ اور منصور نے دینے مٹانے کے واسطے کہا۔ کیونکہ منصور نے تو اپنے کو فنا کیا اور فرعون نے حضرت حن کی نفی کی۔

# حکایت بزرگ محمد صادق مرحوم :

# الله تعالیٰ کامعامله ہر بندہ سے جدا ہے:

(۱۲) فرمایا- الله تعالیٰ کامعامله سربنده کے ساتھ جدا ہے۔ حضرت

ا - مين تها. المندو بالارب موم ۲ - مين خدامون

حاجی صاحب قبلہ رحمتہ اللہ علیہ کے سلسلہ میں فاقہ نہیں ہے۔ ایک شخص نے حفرت سے (یعنی عاجی صاحب سے) اپنی تنگی کے متعلق عرض کیا (متعجب ہو کر) فرما یا کہ ہمارے یہال توفاقہ نہیں ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ مرید ہی نہ تھا۔ باقی یہ اصل معاملہ ہے اور کسی عارض سے تخلف ہو جانا اس کے منافی نہیں۔

# حضرت عاجی صاحب کے سلسلہ کی برکت:

اللہ اور مولانا گنگوی رحمتہ اللہ علیہ اور مولانا گنگوی رحمتہ اللہ علیہ اور مولانا گنگوی رحمتہ اللہ علیہ کے سلسلہ میں داخل ہونے سے اکثر یہ اتخار ظاہر ہوتے ہیں جب دنیا جاتی رہتی ہے اور آدمی خوش فہم ہوجاتا ہے۔ فاقہ بھی نہیں ہوتا خاتمہ بھی اولیاء کی طرح ہوتا ہے ور نہ بالخیر توضرور ہی ہوتا ہے۔

## حكايت مولانا رحمت الله صاحب:

(سم 1) فرما یا مولانار حمت الله صاحب بهت متوکل اور مستغنی تھے۔ گو اصطلاحی صوفی نہ تھے۔ گر روح تصوف ان کو حاصل تھی۔ توکل و استغناء کے متعلق جو کمال مجابدے سے حاصل ہوتا ہے وہ ان کو فطرةً حاصل تھا۔ ان کے ایک بھائی حکیم علی اکبر صاحب تھے وہ بھی اس شان کے تھے اور نہایت ایک بھائی حکیم علی اکبر صاحب تھے وہ بھی اس شان کے تھے اور نہایت مادے تھے اور حکیم بھی تھے ان کی قبیس صرف اسھ آنہ تھی۔ حالانکہ طب میں مادے تھے اور حکیم بھی تھے ان کی قبیس صرف اسھ آنہ تھی۔ حالانکہ طب میں بہت کامل تھے۔ ایک مرتبہ کی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے بادہ میں غزل پڑھی

یں مرن بدی فلک پرشور تھا برپارسول الٹرآتے بیں تو حکیم صاحب نے (تند ہوکر) فرمایا بالکل غلط ہے۔ فلک پر کسی کو پتہ بھی نہ تعا- صرف حضرت جبر کیل علیہ السلام ساتھ تھے۔ اور جب دروازہ آسمان پر بہنیے تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ کون ہے۔ جب جبر کیل بتلاتے ہیں کہ ہیں ہول اور میرے ساتھ حضور ہیں۔ اگر شعور ہوتا تو اس سوال و جواب کے کیا معنی ؟ اسی طرح ایک دفعہ ایک شخص ایک نعتیہ غزل پڑھر با تعاجس کا ایک مصرعہ یہ ہے طرح ایک دفعہ ایک شخص ایک نعتیہ غزل پڑھر با تعاجس کا ایک مصرعہ یہ ہے کہ سے مدہنہ ہیں بلالویار سول اللہ

تو حکیم صاحب نے سخت اسم میں فرمایا سہرا (یعنی سسرا) تجھ کو بلائیں گے تیرے واسطے پالکی بھیجیں گے۔ ان کو تیری غرض پرسی ہے خود کیوں نہیں چلا جاتا۔ ایک مرتبہ حکیم صاحب عدالت کے بلائے ہوئے ٹوپی بہن کر جا رہ تھے۔ کسی نے کہا عمامہ باندھ لوکھا کیوں ؟ کیا میں نے آنے کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے تو خود بلایا ہے۔ احکم الحاکمین کے دربار میں ٹوپی سے جاویں۔ یال پگڑی باندھیں گے۔ جب گئے تو شہادت دینے کے بعد جب باہر جانے کیا تو حسب قاعدہ سیابی نے روکا فرمایا بھائی قید کرتے ہو۔ کیا میں نے کوئی واکہ ڈالا ہے۔ حاکم نے کہا جانے دویہ ان لوگوں میں نہیں بیں جو باہر جا کہ دوسروں کو سکھلادیں گے۔

# علوم تواہل حق کے ہوتے ہیں:

(۱۵) فرمایا- علوم تو ابل حق کے موتے بیں۔ باقی منطقیوں کے علوم تو نفظی چکر موتے بیں۔ ان سے کلامی هذا کاذب کا حل نہیں ہوتا۔ یہ نہیں سمجھتے کہ احتمال صدق و کذب اس کلام میں موتا ہے جو محاورات میں بوتا ہے جو محاورات میں بوتا ہے جو محاورات میں بولے جاتے ہیں۔ یہ تو گھر میں موئی مثال ہے۔ اسی طرح ایک اشکال اور کیا گیا ہے جو وہ یہ کہ موجود دو قسم پر ہے۔ موجود فی الخارج اور موجود فی الذہن۔ اور یہ دونوں مسلم ہیں۔ پھر شبہ یہ مواکہ ذہن فارج میں ہے تو موجود فی الذہن بھی

موجود فی الخارج موا گو بواسطہ ذہن کے ہیں تو تحسیم قسم بن گیا۔ جواب یہ ہے کہ موجود فی الخارج ہو قسیم ہے موجود فی الذہن جو موجود فی الخارج ہے وہ بواسطہ ذہن کے ہے اس کئے یہ موجود فی الخارج نہ ہوگا۔ منطقی صرف الفاظ کی پرستش کرتے ہیں اور کھیے نہیں۔

## تير اور كمان (لطيفه):

(۱۲) حضرت والاکے آنت اترنے کا عارضہ ہو گیا تھا اس کئے ایک شخص نے دریافت کیا کہ حضرت کا مزاج کیسا ہے؟ فرمایا تیر تو نکل گیا گر کھان باقی ہے۔ جو کوئی پوچھتا ہے یہی کھتا ہوں کیونکہ درد توجاتا رہا کھانی لگانی پڑتی ہے۔۔

## شیخ کی تقلید طریق معالجہ میں ہے: شیخ

(۱۷) فرمایا- ایک غیر مقلد کا خط آیا تھا کہ میں اہل حدیث میں سے موں- کیا مجھ کو بیعت کرلوگے- میں نے جواب میں لکھا کہ میری بھی تقلید کرو گے یا نہیں۔ بڑی مدت کے بعد جواب آیا کہ مجھ سے اس کا جواب نہیں بن آتا- گر بیعت کا ارادہ ہے- فرمایا اس کا جواب مجھ سے پوچھتا تو میں بتلادیتا- کیونکہ علم کا اخفاء نہیں کیا جاتا وہ جواب یہ ہے کہ تہاری تقلید کریں گے اور اگر اس پر شہر بو کہ امام صاحب کی تقلید تو نہیں کرتے میری کیے کروگے- اس کا جواب یہ ہے کہ نہام صاحب کی تقلید تو نہیں کرتے میری کیے کروگے- اس کا جواب یہ ہے کہ امام ابوصنیف کی تقلید تو احکام میں کرائی جاتی ہے- جس میں دلیل کی ضرورت ہے اور شیخ کی تقلید صرف طرق معالجہ میں ہے جن میں تجربہ کا فی ہے مشرق کیا دروں ہونا تو نفس سے ثابت ہے اس میں تقلید نہیں شیخ سے صرف طرین ازالہ معلوم کرکے عمل کرنا ہوتا ہے- جیسے ڈاکٹروں کی اطاعت کرنا-

## من<u>مہ ن</u> حضرت حکیم الامت کی بیعت کے وقت

# غیرمقلدین سے شرط:

(۱۸) فرمایا- بیعت کے وقت میں غیر مقلدوں سے یہ شرط کر لیتا مہوں کہ بدگھانی اور بدزبانی نہ کریں اور تقلید کو حرام خیال نہ کریں اور یہ کہ سمباری مجلس میں کبھی غیر مقلدین کا بھی ذکر ہوتا ہے- تم اپنے اوپر محمول ست کرنا- یہال ایک غیر مقلد آئے تھے- انہوں نے بیان کیا کہ مولوی (فلال) سے میں نے تھانہ بھول میں آنے کے بابت دریافت کیا تو انہوں نے کہا ضرور جاؤ واقعی ان کی صحبت موجب برکت ہے- گر اتنا یاد رہے کہ وہ اہل حدیث کے سخت دشمن بیں- فرمایا- اگر اہل حدیث حق پر بیں تو ان کے دشمن کی صحبت میں برکت ہونا کیا معنی اور اگر پھر بھی برکت ہے تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ باطل پر بیں-مولوی ہو کر اجتماع نقیصنین افتیار کیا-

## ضرورت تقوي في المال:

(۲۰) فرمایا۔ آج کل تقوی صرف نفل پڑھ لینے اور پائجامہ اونجا کر لینا لینے اور داڑھی رکھا لینے میں رہ گیا ہے خلاصہ یہ کہ کچھ نفلیں اور کچھ نقلیں کرلینا کافی سمجا جاتا ہے۔ تقویٰ فی المال کی کچھ پرواہ نہیں ہے کہ طلال ہے یا حرام گویا حرام صرف دال اور خشک روٹی ہے باقی چرب چیزیں سب طلال ہیں (بنس کر فرمایا) اتنے لوگوں نے حرام کو حلال کیا اور تیز چھری سے طلال کیا گر بھی حرام ہی رہا۔

دوست کو تنبیه کی ضرورت:

رکددیتے ہیں۔ بطاحو کام تم خود کرسکتے ہو ہم سے کیول لیتے ہو۔ بعض دفعہ تو ہیں جواب بعض دفعہ تو ہیں جواب بھی نہیں لکھتا بلکہ صرف یہ لکھدیتا ہوں کہ صاحب پہلے اس کی وجہ تو ہیں جواب بھی نہیں لکھتا بلکہ صرف یہ لکھدیتا ہوں کہ صاحب پہلے اس کی وجہ تحریر فرمائیں کہ لفافہ پربتہ کیول نہیں لکھا اس صورت میں دو آنے تو اس کو دینے بڑتے ہیں گر اس کو سبق تو لمجاتا ہے اور صبر دشمن کے مقابلہ میں کرنا چاہیے۔ پڑتے ہیں گر اس کو سبق تو لمجاتا ہے اور صبر دشمن کے مقابلہ میں کرنا چاہیے۔ دوست کو ڈانٹنا چاہیے تا کہ اس کو اپنی حرکت کاعلم ہو جاوے اور اس سے فائدہ دوست کو ڈانٹنا چاہیے تا کہ اس کو اپنی حرکت کاعلم ہو جاوے اور اس سے فائدہ

## دھو کہ باز:

(۲۲) ایک شخص نے وصو کے لئے بدھنا (لوٹا) بھر کر دیاوہ ٹیک رہا تھا فرمایا اس کو باہر بھینکو یہ دھوکے باز ہے دھوکے باز آدمی کو بھی خانقاہ میں نہیں رہناچاہیے۔

# كيا تكليف دينا بداخلاقي نهيس:

(۳۳) فرمایا- لوگ مجھ کو تکلیف دیتے ہیں اور میں اپنی تکلیف کوظاہر کرتا ہول تو مجھ کو تکلیف کوظاہر کرتا ہول تو مجھ کو تحصے ہیں کہ بداخلاق ہے۔ کیا تکلیف دینا تو بداخلاقی نہیں۔ مگر اس کا اظہار بداخلاقی ہے یہ تو ایسا ہوا کہ کوئی کسی کوسوئی چبھو دے اور وہ چلائے تو تحف کیوں چلاتا ہے۔ تو تحف کیوں چلاتا ہے۔ لوگول کی مدعنوا نیول کی شکایت:

الاسم اوقات زیادہ تغیر ہو جات کے حیوانیوں پر بعض اوقات زیادہ تغیر ہو جاتا ہے۔ وجاس کی یہ ہے کہ میری نظر منٹاء پر ہوتی ہے اور وہ شدید ہوتا ہے۔ اس کئے زیادہ تغییف ہوتی ہے۔ مثلاً کہتے ہیں تعوید دے دو۔ مگریہ نہیں کھتے کہ کس بات کا۔ حاکم یا حکیم کے پاس جائیں گے تو پوری بات کہیں گے۔ منابطہ کے الفاظ لکھوائیں گے تو منشاء اس تفاوت کا یہ ہے کہ وہاں مطلوب کی قدر ہے۔ یہاں مطلوب کی قدر ہے۔ یہاں مطلوب کی قدر نہیں۔ گو تعوید بھی دینا ہے۔ مگر اس میں کچھ دین کا شائبہ ہے اور دین کی قدر ہے نہیں۔ اس کئے یہاں اہتمام نہیں کیا جاتا باقی مثائب ہو علاج نہیں کرتے۔ تو اس کئے کہ کون جب جب برھر کر عضب ہے۔ مثائع جو علاج نہیں کرتے۔ تو اس کئے کہ کون جب جب بڑھر کر غضب ہے۔ مثائع جو علاج نہیں کرنے کا مرض عام:

(۳۵) ایک شخص نے کہا تعوید دے دو۔ فرمایامیں نہیں سمجا بھراس نے کہا تعوید دے دو۔ فرمایامیں نہیں سمجا بھراس نے کہا کے بلند آواز سے کہا تعوید دے دو۔ فرمایا بیلے ہی اس طرح کیوں نہیں کہا تھا (یہ بخار کے لئے ایک تعوید دے دو۔ فرمایا بیلے ہی اس طرح کیوں نہیں کہا تھا (یہ قصہ ہو ہی رہا تھا کہ دو مسرے نے کہا تعوید دے دو) فرمایا دیکھوا بھی یہی بات ہو

رہی تھی پھر وہی مبهم- عام مرض ہو گیا- اصولیوں نے لکھا ہے- خصوصی مور د کا اعتبار نہیں ہے عموم الفاظ کا اعتبار ہے اور امر فطری بھی ہے۔ مگر باوجود اس کے اس دوسرے تنحس نے یہ سمجا کہ شاید مواخذہ پہلے ہی کے ساتھ خاص ہے۔ مجد سے نہیں ہو گا۔ حالانکہ میں نے اس کی دلیل بھی بیان کر دی تھی جوعام ہے۔

تشديداور تسديد:س

(٢٦) ایک شخص نے تعوید مانگا (مگر بیڈھنگے طریقہ ہے) فرمایا بیٹھو اب تو بدتمیزی سے انقبانس ہو گیا۔ جب انقبانس رفع ہوجاوے گا اور میراجی چاہے گا دوں گا(پھر فرمایا) اس میں ود نفع بیں ایک تومیرا نفع کہ اس سے غصہ تحم ہوجاتا ہے۔ دوسرااس کا نفع کہ اصلاح ہوجاتی ہے لوگ کھتے ہیں کہ تشدید (1) (بشین معجمہ) کرتے ہیں مگر میں تسدید (۲) (بسین مهمله) کرتا ہوں- انہوں نے مجھ کومنتشر کیامیں نے ان کو منتظر کیا تا کہ قافیہ پورا ہوجائے۔

## صابطه يرغمل:

(٢٧) فرما يا جس كو كام كرنا ہو گا وہ قواعد ضرور مقرر كرے گا-کیونکہ بدون قواعد کام نہیں ہوتا اور خود بھی اس پر عمل کرے گا کہ بدون اس کے دومروں پراٹر نہ ہوگا۔ مجھ کوایک دفعہ گرم یانی کی ضرورت تھی مگروہ ایسا وقت تھا کہ حمام میں سے صنا بطہ کی وجہ سے نہیں لے سکتا تھا۔ توہیں نے نہیں لیا۔ گو تکلیف اٹھائی اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ مثلاً صنا بطه استیدان میں حضور صلی الله علیه وسلم پر نور نے ایسا ہی کیا- آپ ایک بار

۱ - سختی کرنا- ۲ - درستی - سیدها کرنا

حضرت سعد رصی اللہ عنہ یا دوسرے صحابی کے مکان پر تشریف لے کئے اور تبین مرتبه اجازت طلب کی جب جواب نه ملاواپس تشسریف کے آئے بعد میں وہ صحابی دوڑے ہوئے آئے اور دیر ہونے کی وجہ بیان کی حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہیں مانا- کیونکہ صنا بطہ یہی تھا- اسی طرح ایک شخص سے حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا خریدا اور فرمایا کہ میرے ساتھ چل میں قیمت دہے دول۔ راستہ میں کسی ناواقف نے اس گھوڑے کو زیادہ قیمت پر خریدنے کی گفتگو کر لی۔اس نے یکار کر عرض کیا کہ یا توآپ خرید کیے یا میں سیجے دیتا ہول- حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو تم سے خرید چکا ہوں۔ اس نے کھا گواہ لائیے۔ آپ نے صابطہ کے موافق گواہ تلاش کیا تو حضرت خزیمہ نے خرید پر گواہی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ تووبال کھان تھا پھر کیسے گواہی بدیتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم توآپ کوآسمان کی خببر میں سچاسمجھتے ہیں تو کیا اس میں سچا نہ سمجنیں گے۔ آپ نے فرما یا کہ خزیمہ کی گواہی دو گواہوں جیسی ہے۔ مگریہ نہیں معلوم کہ اس مقدمہ کا فیصلہ بھی اس گواہی پر کیا یا نہیں اور نقل نہ سونے سے ظاہریہی ہے کہ خود صابطہ پر بچلے۔

## حکایت حضرت شاه دوله:

(۲۸) فرمایا- حضرت شاہ دولہ صاحب کا قصد مشور ہے کہ ایک دفعہ کوئی دریاطغیانی پر تھاشہر کی طرف آرہا تھا- لوگ بہت گھبرائے اور آگر عرض کیا تو فرمایا کہ تم میرا کہنا مانو تو تجویز بتلاؤل- لوگول نے کہا ضرور مانیں گے (حضرت والا نے بنس کر فرمایا کہ بنجاب کے عام لوگ مشائخ کے بہت معتقد بیں۔ اگر کوئی نبی بنے تو اس کے بھی معتقد - خدا بنے تو اس کے بھی معتقد) تو حضرت شاہ دولہ صاحب نے فرمایا کہ اچھا بیاوڑا لے کر دریا سے شہر کی طرف حضرت شاہ دولہ صاحب نے فرمایا کہ اچھا بیاوڑا لے کر دریا سے شہر کی طرف

نشیب ر دو- لوگ حیران ہو گئے (دل میں کھا ہو گا کہ کل ڈوبتے ہوئے آج ہی ڈوبیں گے اگر کھودنا شروع کیا اور دریا بالکل گاوک کے قریب آبہنچا۔ پھر شام کو فرمایا کہ چلو کل پھر آکر کھودنا۔ دو مرسے روز گئے تو دریا بہت بیچھے بٹ گیا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی فرمایا کہ مجھ کو مکٹوف ہو گیا تما کہ دریا کو اس جگہ تک آنے کا حکم ہے بھر بٹ جانے کا۔ جلد آجائے تو جلد واپس چلا جائے۔ اسلئے میں اس جگہ تک سے کہ سے بھر بٹ جانے کا۔ جلد آجائے تو جلد واپس چلا جائے۔ اسلئے میں اس جگہ تک سے بھر بٹ جانے کا۔ وقت تک سے آیا۔ اس واقعہ میں شاہ دولہ صاحب نے کھود نے کا حکم دینے کے وقت پر بھی فرمایا تما کہ جد حرمولااد حرشاہ دولہ۔

# بزر گول کے ادب کا خاصہ:

(۲۹) فرمایا بزرگول کے ادب کا فاصہ ہے کہ اس سے علوم نافعہ قلب
میں آنے لگتے ہیں۔ کیونکہ ادب تواضع ہے اور تواضع کے لئے حضور کا ارشاد ہ
من تواضع للله رفعہ الله (۱) اور آیت میں ابل علم کے لئے خصوصیت
سے رفعت کا وعدہ ہے۔ یوفع الله الذین امنوا منکم والذین اوتوا
العلم درجت (۲) اس لئے اس کو علم عطا فرماتے ہیں تا کہ رفعت ہو۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جامعیت:

(۳۰) ایک ابل علم نے عرض کیا کہ حق تعالیٰ نے آپ کو مسیب الرائے ہونے کا فخر عنایت فرمایا ہے) فرمایا۔ خبیریہ تو بزرگوں کا حسن ظن ہے باقی ممکن ہے کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کمچھ اثر ہورائے کی اصابت ان

ا - جو شخص الله تعالیٰ سے تواضع اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کو رفعت عطا فرمائیں گے۔ ۲-اللہ تعالیٰ ایمان والول میں ان لوگول کے جن کو علم دین عطا ہوا ہے اخروی درجے بلنہ کرے گا۔

کو خاص طور پر عطا کی گئی تھی۔ پھے ن کے ماتل کامل ہونے کے متعلق قصہ بیان کیا کہ حضرت عمر دسی اللہ حز سے شاہ سرقل کی طرف ایکی بھیجا تھا اس نے ایلجی سے کہا اپنے نلینہ کی سہیج تعریف کرو۔ ایلجی نے عضب کا جواب دیا کمالایکخدع ولا یکخدع (۱) سرقل نے کمااس سے خلیفہ کے دین اور عظل دو نول کا پئتہ چلتا ہے - اول جملہ ہے دین کا اور دومسرے سے عقل کا اور جس میں دین اور عقل دو نول کامل سول ایسے تنخس پر کوئی غالب نہیں آسکتا۔

( ۱ سا) فرمایا مجد کو تو بیعت کے بارہ میں یہ شبہ ہو گیا ہے کہ کہیں فقہاء کے اس کلیہ میں داخل ہو کر قابل مٹ نہ ہو گئی ہووہ کلیہ یہ ہے مباح اور مندوب سے اگرمفاسد بیدا ہول تہ وہ مباح کمروہ ہو جاتا ہے اور بیعت یا مباح ہے یا مندوب اور مفاسد اس میں یہ میں که عوام اس کو نفع کی علت سمجھتے بیں اور خواص کو علت نہ سمجیں مگر یہ عقیدہ ضرور ہوتا ہے کہ شرط نفع ہے۔ حالانکہ وصول انی اللہ کے لئے یہ نہ شرط ہے نہ علت (بنس کر) فرمایا بال وصولی الی المبلغ (الی المال) کے لئے تلت بھی ہے ضرط بھی۔ بیچھے بیٹھنے سے اذبیت ہوتی ہے:

(۳۲) حضرت والأسنت پڑھ رہے تھے ایک شخص آیا اور بیچھے بیٹھ گیا بعد فراغ حاضرین کو خطاب فرمایا که جو شخص تمهارے بیچھے بیٹھے تم بھی اٹھ كراس كے بيچھے بيٹھ جاؤ۔ اس كومعلوم تو ہوكہ اس سے كس قدر تكليف ہوتى ہے- رہا کسی کا یہ شبہ کہ وہ تم کو بزرگ سمجھتا ہے اس لئے بیچھے بیٹھ گیا۔اس کا یہ جواب ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ میں اس کو بزرگ نہیں سمجھتا۔ سر

مسلمان بزرگ ہے۔ صاحب حق اکیلا نہیں ہوتا:

(سوس) فرمایا- تحریکات کے زمانہ میں دوستوں میں سے ایک شخص نے مجھ کو خط لکھا کہ تم بھی تحریک میں شامل ہو جاؤ ورنہ اکیلے رہ جاؤ گے- یہ مذاق ہے لوگول کا اجی صاحب جو حق پر ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوستے بیں وہ اکیلا نہیں موتا-

ا یک شخص کی مکاری:

(۳۴۳) حضرت والانے ایک شخص کو تحجیہ نصیحت فرمائی اس نے کہنا شمروع کیا کہ حضرت جی خطا ہوئی معاف کرواور اپنے منہ پر طمانیجے لگانے لگا اور بار بارینی کھے جائے کہ معاف کرو۔ فرمایا خلن بند کرتا ہے تحجیہ نہیں بولنے دیتا۔ جب ذرا نصیحت کی کھنا شمروع کر دیا کہ معاف کرو۔

# پوری بات نه کھنے سے شبہ:

(۳۵) فرمایا۔ بعض لوگ جواتنا کہہ کر چپ ہوجاتے ہیں کہ تعوید دے
دو تو مجھ کو یہ شبہ ہوجاتا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ یہ بزرگ ہیں غیب جانے
ہیں (خود جان جائیں گے کہ کس بات کا تعویہ چاہیے) اسی واسطے پوری بات نہ کھنے کی وجہ دریافت کرتا ہوں۔ اور یہ بھی کہتا ہوں کہ بھائی پھر اتنا بھی نہ کھو کہ
تعوید دے دو اور یہاں آو بھی نہیں کرونکہ جو غیب جانتا ہے وہ صاحب قدرت
ہھی ہوتا ہے۔ تعوید کو کہدیں گے جل تعوید! وہ خود چلاجائے گا۔

# دوسروں کاسلام پہنچانے کی ممانعت میں حکمت:

(۱۳۹) فرمایا- میں جولوگول کاسلام پہنچانے کوروکتا ہوں تو بعض نے کہا کہ یہ توسنت ہے توسنت سے کیوں روکا جاتا ہے میں جواب میں کہتا ہوں جس سنت سے فرض ترک ہوتا ہواس سنت کو ترک کر دینا ضروری ہے۔ مثلاً کوئی شخص فرض پڑھرہا ہواور اس کو کوئی سلام کرنے تو کیا وہ جواب دے گااور مجھ کو معلوم ہے کہ یہ شخص سلام پہنچانے میں فرض کا تارک ہورہا ہے کیونکہ اپنی اصلاح فرض ہے۔ ایسا شخص اس کا خیال نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی اصلاح فرض ہے ہور مجھ کو عمل و ایسی اور حن اوا کر دیا جو تقرب کے لئے کافی ہے پھر مجھ کو عمل و مجادہ کی کیا اور حن اوا کر دیا جو تقرب کے لئے کافی ہے پھر مجھ کو عمل و مجادہ کی کیا ضرورت ہے۔

# حضرت حافظ شيرازي صاحب كاكلام:

(۱۳۷) فرمایا- تاریخ سے معلوم مواکہ حافظ شیر ازی رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے عالم سے اور علماء کی سی بڑے عالم سے اور علماء کی سی وضع بھی تھی- البتہ کلام رندانہ ہے اور یہ طریقہ بھی انہول نے ہی ایجاد کیا ہے۔ بہتی تھی- البتہ کلام رندانہ ہے اور یہ طریقہ بھی انہول نے ہی ایجاد کیا ہے۔ پہلے نہ تھا کہ مسائل تعبوف کواس عنوان سے بیان کیا جاوے۔ مشورہ کی حقیقت:

(۳۸) ایک شخص نے کسی بات میں بذریعہ تحریر مشورہ دریافت کیا تھا فرمایا مشورہ دینا میرا معمول نہیں پھر فرمایا کہ لوگوں کو مشورہ کی حقیقت معلوم نہیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر دو شقول میں تردد (۱) ہواور ہرشق میں مصالح ومفاسد (۲) جمع ہوں اور خود کسی شق کو ترجیح نہ دے سکے تو دو نوں

۱ - شک- ۲- مبلائیال اور خرابیال

شقول کو اوران کے منافع و مصار کو اور تردد وجہ کو پیش کر کے مشورہ طلب کرنے اب لوگ نہ دو نول (1) ش تحریر کرتے ہیں اور نہ شقول کے منافع و مفاسد تحریر کرتے ہیں اور نہ شقول کے منافع و مفاسد تحریر کرتے ہیں اور میں فالی الذین ہوتا ہول تو کیسے مشورہ دول اور فی الواقع اس میں عقیدہ کا فساد ہے۔ بس یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ شخص جو کہدے گا وہی خمیر ہوگا۔ تو ان کی نیت مشورہ کی ہوتی ہی نہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید المعسومین تھے۔ آپ کو بھی حکم ہوا کہ مشورہ کرو تو ایسا علمی اعاطہ آپ کو بھی حاصل نہ تھا اور اس وجہ سے اور بعض دفع آپ سے بھی رائے میں لغرش بھی ہو جاتی تھی۔ اسی لئے فرمایا تھا۔ اختم اعلیٰ بامور دنیا کم۔ تو لغرش بھی ہو جاتی تھی۔ اسی لئے فرمایا تھا۔ اختم اعلیٰ بامور دنیا کم۔ تو اور کی کی نسبت کیا بھروں۔ ہے۔ کہ جو کچھ کے گاوی خیر ہوجائے گا۔

## مريض الاست:

(۳۹) فرمایا-جونپورمیں حفیظ نامی ایک شاعر تھے وہ یہاں آئے تھے۔
رنداز صورت تھے۔ بیعت کی خواہش کی میں نے منظور کرکے جمعہ کا دن معین کردیا توجو دن بیعت ہونے کا ت س دن بہی خوب دارھی صاف کر کے آئے میں سنے دل میں کہا بہلے آدمی یہ کیا گیا-اگر بڑھاتے نہیں تو گھٹاتے بھی نہیں-انہوں نے دل میں کہا بہلے آدمی یہ کیا گیا-اگر بڑھاتے نہیں تو گھٹاتے بھی نہیں-انہوں نے ازخود کہا- حضرت! آپ کو میری اس نالائن حرکت سے تعجب ہوگا گراس کا داعی یہ ہوا کہ میں مریض ہوں اس لئے میں نے اپنے آب کو مرض کی اصلی صورت میں ظاہر کیا ہے کہ میں یہ ہوں اب آپ مجھ میں جو تصرف کریں گے قبول کروں گا۔ غرض وہ بیعت ہوگئے پھر انہوں نے اپنے ان حالات کی ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا الآبی اس میں یہ بھی لکھا کہ ساری عمر ہم جس کو ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا الآبی اس میں یہ بھی لکھا کہ ساری عمر ہم جس کو

تهذیب سمجھتے رہبے تھانہ بھون جا کر معلوم ہوا کہ وہ سراسر بے تہذیبی ہے۔ حقیقی تہذیب وہاں ہے اس کے بعد ایک دفعہ جو نبور میں ملاقات ہوئی تو نہایت مقطع صورت عمدہ دارهی میں نے پہچانا نہیں۔ لوگوں نے بتلایا کہ یہ حفیظ حونسوری مد

استفتاء کی وایسی:

( • ) فرمایا- ایک شخص نے فتوی بھیجا ہے اور لکھا ہے کہ کتب احناف سے جواب دیا جادے- میں نے جواب میں لکھدیا ہے کہ مجیب پریہ شبہ کیوں ہے کہ اور کتب سے جواب دے گا- اگر ہمارا اعتبار نہ ہو تو ہم سے مت یوچھو۔

# ملاجيون کي حق گو ئي:

( اس) فرما یا شاہمال بادشاہ کے وقت میں بعض دنیا پرست علماء نے حلق حریر کا فتوی دے دیا تھا۔ وج یہ بیان کی گئی کہ جنگ میں حریر جا کر ہے۔ حالا نکہ یہ دعویٰ بھی علی الاطلاق غلط ہے اور جونکہ بادشاہ سر وقت عزم جنگ میں ہوتا ہے اور عزم قائم مقام فعل کے ہے اس نے بادشاہ کے نئے درست ہے۔ گر بادشاہ کو اطمینان نہ ہوا۔ ملاجیون صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے پاس فتویٰ بھیجا انہوں سنے کھا اس کا جواب جامع مسجد میں دول گا۔ جمع کو ممبر پر کھڑے ہو کہ انہوں سنے کھا اس کا جواب جامع مسجد میں دول گا۔ جمع کو ممبر پر کھڑے ہو کہ اول وہ فتویٰ سنایا پھر فرمایا کہ مفتی و مستفتی ہر دو کافر اند (اس کافر میں تاویل اول وہ فتویٰ سنایا بھر فرمایا کہ مفتی و مستفتی ہر دو کافر اند (اس کافر میں تاویل بھی محتمل ہے) یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور سیاست شدیدہ کا ادادہ کرلیا علی محتمل ہے) یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور سیاست شدیدہ کا ادادہ کرلیا عالمگیر رحمتہ اللہ علیہ سنے ملا جیون صاحب کو یہ خبر دی۔ فرمایا انجا ہم بھی سخیار باند صفحہ ہیں۔ پائی لاؤ وضو کریں (کیونکہ وضومومن کا ستھیار ہے) عالمگیر ستھیار باند صفحہ ہیں۔ پائی لاؤ وضو کریں (کیونکہ وضومومن کا ستھیار ہے) عالمگیر

نے جا کر شاہجال سے کہا کہ وہ بھی تیار ہورہے ہیں۔ وضو کرلیا ہے۔ تباہ ہو جاوً سے اور کہا اب کیا تجویز کریں۔ کہا توبہ کرو اور ال کی خدمت میں بدیہ بھیجو جو علامت ہے اعتقاد کی۔ چنا نچہ فلعت اور کچھ اضرفیال نذر کے لئے عالمگیر کے ساتھ بھیجیں۔ ملال صاحب نے دریافت فرمایا کہ کیا ہے جا کہا بادشاہ معذرت کرتے ہیں۔ فرمایا بہت اچھا بھر راضی ہوگئے۔

# حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملک الموت کو دھول مارنے کا سبب:

(۳۲) فرما یا- حضرت موسیٰ علیه السلام نے ملک الموت کو جو دھول مارا (رواہ مسلم) اہل علم کا اس کی وجہ میں اختلاف ہے میں سمجھتا ہوں کہ پہچانا نہیں کیونکہ ملک الموت انسانی شکل میں آئے اور کھا کہ میں جان لینے آیا ہوں۔ مخالف جان کو دھول لگا دی- دوسری دفعہ جب پہچان گئے تو تسلیم کر لیا- حضر ت موسیٰ علیہ السلام بہت حسین شھے:

رساس فرمایا حضرت موسی علیہ السلام کی زبان میں گرہ تھی۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ باقی رہی یا بعد دعائے زائل ہو گئے۔ دعاء یہ ہے وَاحُلُلُ عُقَدَةً مِنِ لَیْسَانِی یَفْقَهُو اَ قَوْلِی۔ بعض کا قول ہے کہ دعائے بعد زائل ہو گئی تھی۔ بعض کھتے بین عقدہ زائل نہیں ہوا بلکا ہو گیا وہ بھی قرآن ہی سے مُسک کرتے ہیں کہ فرعون نے کہا آم آنا خیر مین مقد اللّذی هُو مَسَک کرتے ہیں کہ فرعون نے کہا آم آنا خیر مین مَسَد کرتے ہیں کہ فرعون نے کہا آم آنا خیر مین مَسَد کرتے ہیں کہ فرعون نے کہا آم آنا خیر مین مقدہ کرتے میں کہ فرعون نے کہا آم آنا خیر مین مقدہ کرہ کے کہ دعامیں عقدہ کرہ ہے خیر لیسانی النے اور آیت عقدہ کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ دعامیں عقدہ کرہ ہے خیر لیسانی النے اور آیت عقدہ کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ دعامیں عقدہ کرہ ہے خیر

ا ثبات میں جس سے عموم نہیں ہوتا۔ تو سب نہیں زائل ہوا تحجہ باقی رہا۔ صرفِ اتنا ؛ ل ہوا کہ مخاطب بات سمجھ سکتا تھا اور اس دعاء پر یہ شبہ نہ کیا جاوسے کہ عام اولیاء حق تعالیٰ کی رصنا پر راضی رہتے بیں تو موسیٰ علیہ السلام نے نبی ہو کررصنا کیوں نہ اختیار کی۔ جواب یہ ہے کہ چونکہ نبی تھے اور جانتے تھے کہ مجھے تبلیغ کا کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رصنا اسی میں ہے کہ تحجیہ عقدہ رائل ہو جاوے۔ اس واسطے دعاِ میں یَفْقَهُوُا قَوْلِی بڑھا یا یعنی اتنا عقدہ زائل ہو کہ مخاطب بات سمجھ سکے۔ کس قدر ادب کا لحاظ رکھا۔ کہ جتنی مقدار ضروری تھی اس ہے زیادہ کا سوال نہیں فرمایا۔ پھر اگر کوئی یہ شبہ کرے کہ مخاطب جب بات سمجھ سکتے تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام کے رسول ہونے کی دعاء کیوں کی ؟ جواب یہ ہے کہ دعا کی وجہ بھی قرآن ہے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ بھی میری تصدین کریں۔ فَاَدْسِیلُهُ مَعِی رِداً یصدِقِنِی تواپنی تصدیق کرانی مقصود تھی۔اس تصدیق سے طبعاً ہمت بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ مدرس دو قسم کے ہوتے بیں ایک وہ کہ تقریر کر دی طلبہ سمجیں یا نہ سمجیں ان کو محجھ پرواہ نہیں ہوتی روانی تقریر میں فرق آتا ہی نہیں اور ایک وہ کہ اگر طلبہ نہ سمجییں تو ان کی تقریر میں روانی نہیں ہوتی۔ طبیعت میں تنگی آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ طبیعت کے تیز تھے اور فرعون کا اٹکار دیکھ کریہ خطرہ تھا کہ طبیعت میں روانی نہ آئے گی اور یہ مقصد تبلیغ کے منافی ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ ہارون علیہ السلام ر سول مو کر تصدیق کریں گے تو طبیعت بڑھ جائے گی اور حق تبلیع خود اوا ہو گا۔ اسی سلسلہ میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے شاہزادوں کی طرح پرورش یائی ہے۔ فرعون کے گھوڑے پر سوار ہوتے اسی کی طرح کپرسے بہتے اور بہت خوبصورت تھے۔ اسی واسطے حضرت آسیہ اور خود فرعون دیکھ کر فریفتہ ہو گئے

القیت علیک مجنتہ منی سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے ایک اہل علم نے عرض کیا کہ پھر فرعون نے قتل قبطی پر غصہ کیوں کیا؟ فرما یا آخر بادشاہ تھا اور اپنے قانون کا احترام رکھنا چاہتا تھا۔ دوسرے جب اپنے آپ کو خدا کھتا تھا تو اس کو اور بھی انصاف کرنا ضروری تھا۔ پھر فرمایا بعد القاء تجلی اور بھی زیادہ خوبصورت ہوگئے تھے اسی واسطے جس بزرگ میں موسوی نسبت ہوتی ہے۔ اس کی طرف دیکھنا مشکل ہوجاتا ہے۔ جیسے حضرت مدار صاحب رحمتہ اللہ علیہ تھے وہ اپنے منہ پر پردہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ لوگوں کو تکلیمٹ نہ ہو۔

لفظ القاء کے معنی:

(سمس) فرمایا بعض لوگ شبہ کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مغلوب الغضب تھے۔ کیونکہ توریت کی مختیال عصد میں پھینکدیں اس کا جواب یہ ہے کہ القاء اور قذف کے معنے ایک بیں ایک مقدمہ تو یہ ہوا اور فاقد فیہ کے ساتھ ایک آیت میں فی التا ہوت آیا ہے اور ظاہر ہے کہ یمال قذف کے معنی یہ نہیں بیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق میں پھینکدیا تھا۔ نہیں بیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق میں پھینکدیا تھا۔ ووسرا مقدمہ یہ موا۔ بس القاء کے معنی بھی پھینکے ثابت نہیں بلکہ جلدی سے رکھ دینا مراد ہے۔ اور اسی سلسلہ میں فرمایا وَنَجْعَلْ لَکُمُا سُلُطَاناً کے معنی اقبال اور بیبت بیں۔ جسے بعض بزرگول کو اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے بیں کہ اللے میں کہ سلطین تک ان سے مرعوب موجاتے بیں کہ سلطین تک ان سے مرعوب موجاتے بیں۔

سلاطین تک ان سے مرعوب ہوجاتے ہیں۔ ایک من علم کے لئے دس من عقل کی ضرورت: ایک من علم کے لئے دس من عقل کی ضرورت:

(۵م) فرمایا ایک شخص کا بیٹ بہت بڑا تھا اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ میں زیر ناف کے بال خود نہیں دور کرسکتا کیونکہ موقع نظر نہیں

آتا-استرہ لگ جاتا ہے۔ میں نے اس کو چونا اور ہڑتال والی دوا بتلادی کہ اس سے صاف کرلیا کرو۔ اس نے بہت خوشی ظاہر کی اور کہا میں اول ایک مولوی صاحب کے پاس گیا تھا تو انہول نے کہا استرہ سے بیوی سے صاف کرالیا کرو۔ فرمایا کیمن علم رادہ من عقل می باید۔ بعلا عور تیں استرہ کا استعمال کیا جانیں۔ اسپرسٹ کا حکم:

اسپرسٹ کا حکم:

اور بہت چیزوں میں استعمال ہوتا ہے اور خود اس میں بھی شبہ ہے کہ یہ اسپرٹ میں اور چلہوں میں اور جلہوں میں اور جیزوں میں استعمال ہوتا ہے اور خود اس میں بھی شبہ ہے کہ یہ اسپرٹ اشبر بہ اربعہ محرمہ سے حاصل کی جاتی ہے پھر اس میں بھی شبہ ہے کہ رنگوں میں ملایاجاتا ہے۔ ملایاجاتا ہے یا نہیں تواس صورت میں شبہتہ الشبہ ہوا اسی واسطے جا ترکھا جاتا ہے۔ نماز جنازہ کی مزدور می لینا ناجا ترجیجہ:

(۷۷) فرمایا- میں نے کانبور میں ایک جنازہ پڑھایا- تو ایک شخص نے فراغ کے بعد مجد کو ایک روبیہ دیا اور کہا یہ آپ کی ندر ہے- میں نے کہا کہ آخروجہ کیا ہے۔ ہم کئی دنول سے یہال قر نطینہ میں ہیں آج دیا پہلے نہ دیا یہ تو نماز جنازہ کی مزدوری معلوم ہوتی ہے-اس نے کہا ہے تو یہی- میں سے کہا ہائی نماز پر مزدوری کہاں جائز ہے-

#### د كاندار علماء كامداق:

(۳۸) فرمایا- کانپور میں ایک دفعہ وعظ کے بعد کسی نے مجھ کو روپریہ دیا- میں ایک معمد کو روپریہ دیا- میں ایک مولوی صاحب نے فرمایا کہ مفت وعظ کھنے میں دیا- میں نے واپس کر دیا توایک مولوی صاحب نے فرمایا کہ مفت وعظ کوخت میں وعظ کی بے قدری ہے لینا جاہیے- میں نے کھا سبحان اللہ! وعظ فروخت کرنے میں تو بے قدری ہے یہ دو کاندار علماء کرنے میں تو بے قدری ہے یہ دو کاندار علماء

کاران ہے۔ حضرت کنج مراد آبادی سے پہلی ملاقات کا حال:

( 9 مه ) حضرت مولانا فصنل الرحمن صاحب رحمته الله عليه ( كنج مراد آبادی) کواللہ تعالیٰ نے ایک شان عطاء فرمائی تھی۔ میں ان کی خدمت میں دو دفعہ ماضر ہوا ہوں۔ ایک دفعہ تولتاڑا گیا۔ کیونکہ رات کو عشاء کے بعد پہنچا تھا اور یہ کام خلاف سنت کیا۔ غرض اسباب ایک جگه رکھ کر حجرہ کے دروازہ پر حاضر ہوا۔ خادم نے اطلاع کی تو بلایا- فرما یا کون ہو کھال سے آئے ہو کیول آئے ہو- میں نے دل میں کھا۔ اللہ خیر کرہے تین سوال ایک دم سے کر ڈالے۔ میں نے کھا طالب علم ہوں کا نبیور سے آیا ہوں زیارت کے لئے آیا ہوں۔ فرمایا یہ زیارت کا وقت ہے تم کو خدا کا خوف نہ آیا تم کو زمین نہ نگل گئی کہ اس وقت آئے سویرے آتے تو ہم قرض دام کر کے کھانے کا انتظام کرتے۔ اب بتلاؤ کھانا كهال سے لائيں- احيا تمهارے ياس كجھ بيہے ہيں- ميں نے عرض كيا بين- فرمايا بس بازار ہے تحجیر کھا لو اور صبح کو جلے جاؤ۔ میں فرود گاہ پر آگیا۔ بھر ایک آدمی بھیجا کہ بلالاؤمیں گیا اور ایک چٹائی پر بیٹھ گیا فرمایا یہال آجاؤ تخت پر بیٹھ جاؤ۔ پھر خادم سے یکار کر کھا ہماری لڑکی کے گھر سے کھانا لاؤ (معلوم ہوا کہ مولانا کے گھر کھانا بچانہ تھا) وہ لایا اس طرح سے کہ پیالہ میں دال اور اس پر رو ٹی- فرمایا كيها بيهوده ہے۔ مهمان كے لئے كھانا اس طرح لايا كرتے بيں۔ اس نے كها دوسرا برتن نہیں ہے۔ فرمایا جھوٹ بولتا ہے طاق میں برتن تورکھا ہے۔ (مولانا کی کشفی حالت بهت برههی سوئی تهی) وه برتن لایا پھر مجھے فرما یا کھانا کیا ہے ؟ میں نے کہا ارسر کی دال گیہوں کی روٹی- فرمایا خدا کی بڑی نعمت ہے- پھر فرمایا بیر کھاؤگے۔ میں نے کہا تبرک ہے۔ پیوندی بیرلائے یہ بھی فرمایا- تم نے مولوی

محمد یعقوب سے پڑھا ہے وہ بہت اچھے آدمی تھے ( یہ سب تجیھ کشف تھا ور نہ یہ میری پہلی ملاقات تھی میں نے یہ حالات بھی بیان نہیں کئے تھے) پھر صبح کو ا یک معزز اور وضع دار آدمی ہے فرما یا کہ کب جاؤ کے انہوں نے کہا جمعہ پڑھ کر۔ فرما یا جمعہ پڑھ کر کیا ہو گا ابھی ہطے جاؤ۔ انہوں نے کھا میں تو نہیں جاتا۔ بس اس کو پکڑ کر ڈھکیلنا شروع کیا۔ میں نے دل میں کہا السعید من وعظ بغرہ (1) کہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہی کریں۔ میں نے کہا میں جاتا ہوں ، فرمایا اجھا میں جلا تو مولانا بھی میرے ساتھ جل پڑھے، جگہ جگہ یوچھتے تھے کہ کھال ٹھھرے ہو حتی کہ اس مکان تک بھنچے جہاں میرا سامان تھا۔ پوچیا میں نے کھا یہاں ٹھہرا ہوں۔ سواری کھال ہے؟ میں نے کھا، سواری حاضر ہے۔ اس وقت رخصت کر کے واپس تشریقت کے گئے۔ بالکل بیول کی طرح بے تکلفت طبیعت تھی گویا مجذوب تھے۔ مجھ کو مولوی محمد علی صاحب (مونگیری) کی بات بہت پسند آئی ( یہ بزرگ حضرت مولانا فصل الرحمن صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے ) کا نیور میں فرمایا تھا کہ لوگ مولانا پر بدمزاجی کا اعتراض کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ فطرةً طبائع میں ضرور اختلا**ت ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں نبوت یا ولایت عطاء ہو** حاتی ہے تواس ہے وہ فطرت کا تفاصا تو ہاقی رہتا ہے وہ نہیں بدلتا۔ مولاناروی و جامی کے اقوال کی تاویل کا سبب:

( • ۵ ) فرمایا- ایک نیم غیر مقلد نے مجھ سے کہا کہ مولانا روی و جامی و شیرازی کے اقوال کی تاویل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ان کے ظاہری الفاظ پر حکم کیوں نہیں لگا دیا جاتا- میں نے کہا وہ ضرورت ایک حدیث سے

ا - سعادت مندوہ ہے جو دوسرے سے نصیحت حاصل کرے۔

ثابت ہے۔ کھنے گے کونسی حدیث میں ضرورت آئی ہے۔ میں نے کہا کہ حدیث میں ہے کہ دوجنازے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گذر سے اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایک کی مذرح کی ایک کی مذمت آپ نے دو نول پر فرمایا قلد و جبت (۱) آگے وجبت کی تفسیر جنت اور نار سے اور اس کی وجہیہ فرمائی کہ آئتہ م' شہدام ایلہ فی الارُضِ (۲) اتنا تو حدیث سے ثابت فرمائی کہ آئتہ م' شہدام ایلہ فی الارُضِ (۲) اتنا تو حدیث سے ثابت ہے۔ اب آپ چل کر جامع مسجد کے دروازہ پر کھڑے ہو کر ان بزرگول کی نسبت بدریافت کریں تو ہر شخص ان کا بزرگ ہونا بیان کرے گا۔ تو اس حدیث سے زابت ہوگیا کہ یہ اولیاء بیں بھی وجہ ہے کہ ان کے قول کی توجیہ کرتے ہیں۔ مدعتی کی قسمیں :

'(۱۵) فرمایا- بدعتی دو قسم کے موتے بین ایک مخلص یعنی بااعتبار نیت کے نہ کہ باعتبار اعتقاد کے دوسمرے معاند (۳) و بددین اسی طرح غیر مقلد دوقسم پر بین مخلص بالمعنی المذکور و بددین-لوگوں کی تئین قسمین:

(۵۲) فرمایا لوگ تین قسم کے بیں ایک کامل العقل دومسرے ناقص العقل۔ تیسرے فاقد العقل۔ پہلاشنص مکلف کامل ہے۔ دوسرا مکلف ناقص اور اسی کے تعت میں وہ شخص داخل ہے جس نے اپنے لڑکوں کو وصیت کی تھی کہ مجھ کو جلا کررا کھ کرکے اڑا دینا اور یہ بھی کہا تھا۔ لٹن قدر اللہ علی المخ تیسری قسم مکلف ہی تہیں۔

ا - واجب مو چکی ہے۔ ۲ - تم زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ سو- ۳۰ وشمن

### الله تعالیٰ کو بد صورت نقطه تصور کرنا جائز نهیں:

(۵۳) فرمایا- ایک فلفی مزاج شخص نے مجھ ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی صورت میں تصور کرنا تو ضروری ہے تو سب سے سہل یہ ہے کہ نقط کی شکل میں تصور کریں کہ اس کا استحصار بھی خوب بوسکتا ہے۔ میں نے کہا ہم اس کے بھی مکلفت بیں کہ اس کو ایسا تصور کریں جس میں عظمت بلحوظ ہو اور بصورت نقطہ تصور کریں جس میں عظمت بلحوظ ہو اور بصورت نقطہ تصور کرناچا کہ کہ اس کا سے عظمت بلحوظ نہیں ہوتی۔ بیدا بصورت نقطہ تصور کرناچا کہ بین میں میں میں میں میں میں میں کے بھی مکلی کے بعد اور میں میں میں میں میں میں میں کہ اس کے بعد اور کرناچا کہ کہ کہ کہ کا کہ کو کرناچا کرنا

### قبر کی مقدار :

(۵۴) آج روج محمد علی صاحب (برادر زاده حضرت والا مدظلهم کا طاعون میں انتقال ہوا قبرستان گئے) فرمایا قبر کی مقدار میں فقہاء کے تین قول بیں نصف قد اور صدر تک اور پورا قد اور حفره اس کے علاوہ ہوگا۔ کیونکہ وہ قبر نہیں (پھر فرمایا) صدر تک بہتر ہے کیونکہ زیادہ ہونے میں میت کور کھتے وقت ذرا تکلیف موتی ہے۔ پہلے لوگ قوی ہوتے تھے۔ ان کو تکلیف نہ ہوتی تھی۔ اس کے پورے قامت کو احسن کہا گیا ہے (پھر بآواز بلند فرمایا) قبر کا گھراؤ دو باتھ ہو اور حفرہ کا قامت کو احسن کہا گیا ہے۔ (پھر بآواز بلند فرمایا) قبر کا گھراؤ دو باتھ ہو اور حفرہ کا ایک باتھ اور مردہ کو دیوار قبر کا سہارا دیکر قبلہ کی طرف کردیا جاوے۔

#### مجلس عام میں سلام کا صحم: \_\_\_\_\_

(۵۵) (بجواب ایک سوال کے) فرمایا میں مجلس عام میں کسی شغل میں بھی ہوں ایسے وقت سلام کرنا جائز ہے اور یہ (یعنی تحریر جواب خطوط) تو تحجیہ ایسا شغل بھی نہیں اس میں تو خود بھی بولتا ہوں اس لئے اس میں سلام کرنا درست ہے۔

# كى كے كہنے پر فتویٰ لگانا جائز نہيں:

(۵۲) ایک شخص نے کہا فلاں شخص کا یہ فاسد عقیدہ ہے اور وہ یول کہتا ہے فرمایا- جس شخص کا یہ عقیدہ ہواس سے لکھوا کر لاؤ (پھر فرمایا) کہ میں اہل علم کو متنبہ کرتا ہوں کہ فتوی میں یہ طریق افتیار کریں کہ کسی کے کہنے سے دو مسرے پر فتوی نہ لگائیں- اس طرح سے کسی پر کفر کا فتوی نہ دیں- اس طرح سے کسی پر کفر کا فتوی نہ دیں- استا و کا اوب:

(22) فرمایا- استاد کا ادب کرنے سے بڑی برکت ہوتی ہے میں نے دیوبند میں وعظ میں طلباء کواس کی کمی پر متنب کیا تھا۔ پھر میں نے خود ہی اس پر شبہ کیا کہ اگر تم کمو کہ ہم تو حضرت مولانا محمود حس صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا بہت ادب کرتے ہیں۔ توجواب یہ ہے کہ تمہارا یہ اوب ان کے استاد ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ بزرگ ہونے کی وجہ سے ہے ور نہ استاد اور بھی تو ہیں لوگ عام طور پر بزرگوں کا ادب اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کے ناراض ہونے سے نقصان ہوگا۔ میں نے اصلاح انقلاب میں ثابت کیا ہے کہ سب سے مقدم والدین کا حق ہے بعد میں استاد کا اس کے بعد بیر - لوگ الٹا کرتے ہیں سب سے ریادہ بیر کا حق جا بعد میں استاد کا اس کے بعد بیر - لوگ الٹا کرتے ہیں سب سے زیادہ بیر کا حق جانے ہیں اس کے بعد استاد کا پھر باپ کا اور اب تو باپ لوگوں کے نزدیک نرایاپ ہی ہے۔

مولوی عبدالرب صاحب دہلوئی کی ذہانت:

(۵۸) فرمایا ایک شخص نے دہلی میں اپنی عورت کو طلاق دی ایک غیر مقلد مولوی نے فتوی دیا کہ طلاق میں ایک غیر مقلد مولوی نے فتوی دیا کہ طلاق نہیں ہوئی اور دلیل یہ بیان کی کہ دینے والے نہیں ہوئی اسے طلاق واقع نہیں والے شدا طلاق واقع نہیں

ہوئی۔ اہل علم اسے سمجھاتے بیں مگروہ مانتا ہی نہیں۔ مولوی عبدالرب صاحب بھی باوجود عالم نہ ہونے کے انہوں نے فرمایا کہ بھٹی اگریہ بات ہے تو تمرے سے یہ نکاح بھی نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ نکاح کے وقت اس نے نکاح حالے حطی سے نہیں کہا تکاہ ہائے ہوز سے کہا تھا۔ پھر بھی وہی مطلوب حاصل ہے جو طلاق دینے سے حاصل ہے۔ یعنی وجوب افتراق (فرمایا) مولوی عبدالرب صاحب گوعالم نہ تھے مگر ذہبین بہت تھے۔ ایک اور واقعہ میں بھی میں نے ایسی ہی عجیب بات سنی تھی۔ میں کم عمر تھامسجد رو کی میں مولوی عبدالرب صاحب سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ میں سے کون حق پر تھے فرمایا کہ حضرت علی لیکن حضرت معاویه کی اجتهادی غلطی تعی- اس نے کہا گو اجتهادی غلطی سو مگر بڑے آدمی کو تصور می غلطی پر بھی بہت ملاست کی جاتی ہے وہ تو بڑی سزا کے مستعق سوئے۔ فوراً جواب دیا اور یہ جواب نہایت عمدہ ہے کہا کیا یہ تصور مسزا ہے کہ ہم جیسے گنگار گندہ نالائق اتنے بڑے آدمی کو یہ کہہ دے کہ انہوں نے غلطی کی۔ کیا یہ ان کے واسطے تھورٹھی سزا ہے۔

### حضرت عمر رضى الله عنه كالبين خاندان سے خطاب:

( 9 9 ) فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو اپنے سب خاندہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ پہلے تم عمر کے خاندان کے محملاتے تھے اب خلیفہ کے خاندان کے محملاتے تھے اب خلیفہ کے خاندان کے سمجھے جاؤ گے اس واسطے اگر اب تم نے کوئی غلطی کی تو اوروں سے دو فی سمزا دوں گا۔

فرمایا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ ازواج مطہرات کے باب میں ارشاد کے باب میں ارشاد کے باب میں ارشاد کے باب میں ارشاد کے بطہرات کی فضیلت کا بھی تبوت ہے کہ تہاری عظمت کی وجہ سے تم کو سزا بھی زیادہ ملے گی۔آگے

دوسرے جملے سے بھی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ وَکَانَ ذَالِکَ عَلَمَ اُللّٰہ يكسيرًا مطلب يه سے كه كوتم بهت بلند مرتبه موكه تهاري سراكا تصور بھي مشکل ہے گر اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر بیں وَمَن یَانْتِ مِنْکُنَ بِفَاحِشَتِهِ مبينة سے حصور اقدس صلى الله عليه وسلم كى عظمت ظاہر موتى ب كيونكه يهال فاحشه سے مراد یقیناً بد کاری نہیں ہے۔ حضرات انبیاء علیهم السلام کی ازواج مين اس كااحتمال بهي نهين لقوله تعالى الطّيبّاتُ لِلطّيبّين الآيه بلكه ايذا دينا ہے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈاء دینا ایسا براہے کہ اس کے لئے وہ لفظ ذکر کیا جو بد کاری کے لئے اختیار کیا جاتا ہے۔ تو اس میں حضرت کی شان اور عظمت کا پتہ لگا اور مبینہ بمعنی متبینہ ہے باب تفعیل کبھی معنی میں تفعل کے آجاتا ہے گر صیغہ تفعیل کا اختیار کرنا جومفعول به کومقتضی ہے یعنی مبیئتہ نفسہااس میں مبالغہ ہے جس سے حضرت صلی الله علیه وسلم کی شان کااظهار فرما یا ہے که حضرت کاایڈا دینا ایسا برا فعل ہے کہ وہ اپنی برائی کوخود ظاہر کررہا ہے۔ اس کے ظاہر کرنے کے لئے خود كا في ہے جیسے تھتے ہیں "افتاب آمد دلیل افتاب" حضرات اساتده کی برکت:

(۱۰) فرمایا- مولوی عبدالمی صاحب حیدرآبادے آئے ہیں (یہ مولانا احمد علی صاحب محدث سہار نبوری کے پوتے ہیں وہاں عربی کے پروفیسر ہیں) میں نے ایک بار ان سے ذکر کیا کہ میں نے صرف درسی کتا ہیں دیکھی ہیں اور کتا ہیں نہیں دیکھی ہیں اور کتا ہیں نہیں دیکھی ہیں الا بعض مقامات بضرورت وقتیہ- تو انہول نے تعجب سے کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ محم از محم ہزار کتا ہیں توضرور دیکھی ہوں گی ا ھے یہ سب حضرات اساتذہ کی برکت ہے کہ ضروری چیزیں کان میں اتنی پڑ گئیں- جس

سے وسعت مطالعہ کا شبہ ہوجاتا ہے (پھر فرمایا) کہ میرا حافظہ ظالب علمی میں تو احجا تھا پھر احجا نہیں رہا۔ اسی واسطے زیادہ کتا بول کامطالعہ نہیں کیا کہ جب یاد نہ رہے گا تومطالعہ سے کیا فائدہ۔

# کھڑے ہونے سے آزادی فوت ہوجاتی ہے:

(۱۱) ایک صاحب مولانا کے تشریف لانے پر کھڑے ہوگئے فرمایا۔
بعائی کھڑے ہونے سے تقاصا ہوتا ہے کہ جلد جاؤں تا کہ دوسرے کو تکلیف نہ
ہو۔ آزادی فوت ہوتی ہے اسی واسطے کھڑا ہونا اچیا نہیں۔ ہمارے استاد حضرت
مولانا محمد یعقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے کھڑے ہوئے ہوئے سے منع کر
مکراڑا۔

# جلسه مؤتمرِ الإنصار مير طُه ميں خطاب:

(۱۲) فرمایا میں نے میر شد میں مؤتمر الانصاد کے جلسہ میں کھا تھا کہ تم اگر علماء کو اپنا محتاج سمجھتے ہو تو ان کو دینا بند کر دو۔ جلسہ کرکے سب لوگ اتفاق کر کے اپنی امداد روک لو الحمد للہ سم کو محجھ پرواہ نہیں سم میں سے محجھ جانول کی دوکان کر لیں گے محجھ آزال کی محجھ اور چیزوں کی گراس حالت میں تم اپنی اور اپنی اولاد کی دوکان کر لیں گے محجھ آزال کی محجھ اور چیزوں کی گراس حالت میں تم اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی معاذ الند۔ کیونکہ ان آفات سے مانع تعلیم ہے اور اس صورت میں علماء تعلیم کے لئے فارغ نہ موں گے۔

# اصلاح کی ایک صورت:

(۱۲۳) فرمایا۔ نواب وقارالملک نے علی گڑھ کالج میں وعظ کھنے کی درخواست کی۔ میں نے وہال یہ بیان کیا کہ صاحبو! تم سارا قصور علماء ہی کا بیان

كرتے ہو۔ تهارا بھي تو تحجيد فرض ہے جيسا بدايت كرنا ان كا فرض ہے ويسا بي بدایت طلب کرنا تہارا بھی تو فرض ہے تم نے اپنے فرض کے ترک پر کبھی اپنے آپ کو الاست نہیں کی- باقی یہ کہ علماء خودیہاں آکرتم کو سمجاویں تویہ ان پر فرض نہیں محض مستحب ہے اور مستحب کے ترک پر ملامت جائز نہیں ہے۔خصوصاً جب اس مستحب پر عمل کرنے سے مفاسد پیدا ہوں تواس مستحب کو چھوڑ دینا چاہیے اور وہ مفاسدیہ ہیں کہ خود علماء میں اکثراتنی وسعت نہیں کہ اپنے مصارف سے سفر کریں آخر چندہ کریں گے اور چندہ میں تمہاری طرف سے نفس پروری اور نیبن وغیرہ کا وہ الزام ہو گا جو اصل مقصود کے لئے بے حد مضر ہے۔ اس واسطے اب میں اصلاح کی ایک صورت یہ پلیش کرتا ہوں وہ یہ کہ آپ کسی مولوی صاحب کو تیسر ہے درجہ کا کرایہ دے کریہاں بلا کروعظ کھلایا کریں ستا مولوی بھی انشاء اللہ تعالیٰ مل جاوے گا۔ اور دوسمرا التزام یہ کریں کہ جب کوئی شبه پیدا ہواس کو نوٹ کرتے رہو۔ ا توار کواس کی تفصیل کرلو پھروہ مسودہ ہمارے پاس بھیج دیا کرویا اس سے زیادہ سل یہ ہے کہ مسجد میں ایک رجسٹر ر ک<sub>نددو اور</sub> جس وقت جو شبه ذبن میں پیدا ہواس میں درج کر دیا کروجب معتد بہ ذخیرہ ہو جاوے تب وہ رجسٹر ہمارے پاس بھیجدو ہم فرصت کے وقت میں سب كا جواب دے ديں كے اور جواب كا طريقہ يہ موگا كه ايك ايك سوال كا جواب نہ دیں گے نہ جلدی جواب دیں گے بلکہ جب معتدبہ ذخیرہ موجائے گا اس کے لئے مستقل وقت نکال کر کتا بی شکل میں لکھیں گے اور ان جوا بول کے مبادی ومبانی کو جوا بوں سے پہلے اصول موضوعہ کی شکل میں مرتب کریں گے جن سے حواب میں امداد ملے گی جیسا اقلیدس میں ہے پھر اس کتاب کی اشاعت كا اہتمام كريں گے جس سے نفع عام ہو اور اس سلسلہ ميں يہ بھى كہا كہ افسوس

سول سرجن کے پاس تو خود جاؤ اور اس کی قدرومنزلت کرو ان پریہ اعتراض نہیں کرتے کہ ہمارے گھر آ کر ہمارے علاج کیول نہیں کرتے اور علماء پر اعتراض کرتے ہو۔

#### علماء مين اختلاف كاسبب:

(۱۹۳) ایک صاحب نے عرض کیا کہ علماء ایک ہی قسم کی کتابیں پر سنت و بدعت کے اصول متفق علیہ مذکور ہیں پھر سنت و بدعت کے اصول متفق علیہ مذکور ہیں پھر سنت و بدعت کی فروغ ہیں کیول اختلاف کرتے ہیں) فرمایا دو باتیں وجہ اختلاف کی سوتی ہیں ایک یہ کہ ایک عمل میں اس پر تواتفاق ہے کہ وہ عمل ایک عامل کی سنت سے سنت ہے دوسری نیان یہ ہے گراختلاف اس میں ہوجاتا سے کہ عوام کی نیت کیسی ہوتی ہے۔ دوسری بنان یہ ہے کہ مباح اور مندوب کو سفاسد عارضہ کی وجہ سے آیا مفاسد کو ترک کرنا چاہیے اور نفس عمل کو کرنا چا ترہے جیسا کہ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ اور صوفیہ فرماتے ہیں یا خود نفس عمل ہی کو ترک کردیا جاوے ہے اس میں تو جیسا کہ دیا کہ صفیہ کی رائے ہے بس یہ وجوہ ہیں اختلاف کے اس میں تو کچھ طلامت نہیں۔ باقی اس سے آگے جو برطعیں وہ معاندین ہیں۔

## نسبت موسوى اور نسبت ابراهيمي كامفهوم:

(۲۵) (ایک صاحب نے عرض کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ فلال بزرگ کی موسوی نسبت ہے اور فلال کی ابراہیمی نسبت ہے) فرمایا وہ سب نسبتیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہیں۔ آپ میں سب انبیاء کے کمالات کے یہ انقاب ہیں اور وہ کمالات انبیاء کے کمالات بح کمالات کے یہ انقاب ہیں اور وہ کمالات ہیں سب حضور ہی کے ، پس ان صفات کمال میں سے جس صفت کا کسی بزرگ بین سب حضور ہی کے ، پس ان صفات کمال میں سے جس صفت کا کسی بزرگ بین سب حضور ہی کے ور نہ حقیقت میں بر ضلبہ ہوا تواسی کی طرف اسی لقب سے وہ منسوب کردیئے گئے ور نہ حقیقت میں بر ضلبہ ہوا تواسی کی طرف اسی لقب سے وہ منسوب کردیئے گئے ور نہ حقیقت میں

### وه سب حضور بی کی نسبتیں ہیں۔ ذ کر اور تد کبیر میں فرق:

الالا) فرمایا- فرآن مجید میں خطبہ کوذکر اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور قرآن مجید کوذکر ہی سے بنی تعبیر کیا گیا ہے جو جمعنے تذکیر ہے اور ذکر اور تذکیر میں فرق ہے - اول میں افہام مقسود نہیں ہے ثانی میں افہام مقسود ہے بس جب قرآن جو تذکیر کے لئے ہے نماز میں اردو میں نہیں پڑھا جاتا تو خطبہ کو جو کہ محض ذکر ہے وہ اردو میں کیول مو بلکہ جس طرح منقول ہے عربی ہی میں ہونا جا ہے - دو سرے حضرات صحابہ نے بہت فتوحات کئے گر کسی ملک میں جا کر ان لوگول کی زبان میں خطبہ نہیں پڑھا جالانکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس کے، بلال صبش کے اور صهیب روم کئے موجود تھے گر ان سے خطبہ نہیں پڑھوایا-

#### دعوت طلباء كاليك صنابطه:

(۱۲) ایک شخص نے عرض کیا کہ آج میرے گھر ظلبہ کی دعوت ہے ان کو بھیجد بجئے) فرمایا یہ کہیں نہیں جاتے اگر تم کو کھلانا ہوتا تو یہیں آتے اور میں ان کو کسی کے گھر نہیں جانے دیتا خود میری بھائی کے یہاں شادی تھی اور انہوں نے گھر نہیل جانے کو کہا (اور ماشاء اللہ عقلمند ہیں بہت تعظیم سے کولاتے) گر میں نے اجازت نہیں دی اور بھائی سے کہا کہ اگر آئ تہارے گھر جاویں گے تو کل دو سرا شخص بھی تفاصنا کرے گا۔ وہ شخص کچھ دیر بعد بولا کہ اچھا میں یہاں سے آئی ایک تو کل دو سرا شخص سے فرما یا کہ ان کو سمجا دو کہ تم مجبوری سے کہہ رہے ہوور نہ جی تو تمہارا یہی چاہتا ہے کہ گھر چلیں اور جس دعوت میں مجبوری ہو

وہ بھی قبول نہیں کی جاتی- رمصنان کے بعد اگر تم نے اسی طریقہ سے کھا تومنظور کرلیں گے۔ ( یہ رمصنان کارمانہ تھا ) رکرلیں گے۔ ( یہ رمصنان کارمانہ تھا )

# لوَّل طلباء كو ذليل سمجھتے ہيں:

(۱۸) فرمایا- طلبہ کولوگ ذلیل سمجھتے ہیں۔ اس واسطے میں ان کو کی کے گھر جانے نہیں دبتا مگر معلوم نہیں ان میں اس کے علاوہ اور کیا عیب ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں لگ رہے ہیں اور یہ آیت بڑھی تما منقم اور کیا گلا آئ تیونوں کے نواز اللہ کی راہ میں لگ رہے ہیں اور یہ آیت بڑھی تما منقم اور میں لگ رہے ہیں اور یہ آیت بڑھی تما منقم اور میں لگ اور یہ آیت بڑھی تما منقم اور میں لگ اور یہ آیت بڑھی تما منقم اور میں لگ اور یہ آیت بڑھی تما منقم اور میں اور

# تعبير خواب پرايک شعر:

( ۲۹) فرمایا میرے قلب میں خواب کا کوئی زیادہ اثر نہیں ہے میں اکثر تعبیر پوچھنے والوں کو یہ شعر لکھ دیتا ہوں نہ شعر کہ حدیث خواب گویم نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چو غلام آکتا ہم حمہ ز آفتاب گویم اصدق الرویاء کے خطبے میں میں نے خوابوں کے متعلق ایک مفید مضمون لکھا ہے جو دیکھنے کے قابل ہے۔

# تذكركے لئے قرآن آسان ہے:

(20) فرما یا و کَقَدُ یَتَسُوْنَا الْقُرُآنَ لِللَّذِکْدِ کَا مَطْلَب یہ ہے کہ تذکر کے لئے قرآن آسان ہے باقی استنباط احکام کا سویہ بہت مشکل ہے عوام کیا مجھتے عوام تواخبار و حکایات کی کنہ بھی نہیں سمجھ سکتے چنانچہ ارشاد ہے وَاذا جَاءَ هُمُ اُمْدِ هُنُ اَلْاَمُنِ اَوالْخُونِ اِللَٰ قَوْلِمٍ تَعَالَىٰ لَعَلِمَهُ اَلَّذِينَ جَاءً هُمُ اُمْدِ هُنَ اَلْاَمُنِ اَوِالْخُونِ اِللَٰ قَوْلِمٍ تَعَالَىٰ لَعَلِمَهُ اَلَّذِینَ کَا اَلٰہُ اِللَٰ اَلٰہُ اِلْلُٰ اَلٰہُ اِللَٰ اَلٰہُ اِللَٰ اَلٰہُ اِللَٰ اللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہُ اللّٰہِ اِللّٰہُ اللّٰہِ اِللّٰہُ اللّٰہِ اِللّٰہُ اللّٰہِ اِللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اِللّٰہُ اللّٰہِ اِللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اِللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰمِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ ا

ر روز فردر منهم (الخ) (۱) تواس کووه حضرات پهجان لیتے ہیں جوان پیستنبطونه مینهم (الخ) (۱) تواس کووه حضرات پهجان لیتے ہیں جوان میں اس کی تحقیق کرلیا کرتے ہیں-

تکبر کی ملامت میں مزازیادہ ہے:

( 1 ) فرمایا تمکن کی بدنامی سے تکبر کی ملامت میں زیادہ مزا آتا ہے یہ علامت لذیذ ہے اس سے متکبرین کا تو تکبر ٹوشتا ہے۔

### دعا اور رصائے حق:

(۷۲) حضرت کی خدمت میں ایک خط آیا جس کامضمون یہ تھا کہ دعاء چونکہ رصاء حق کے خلاف معلوم ہوتی ہے اس واسطے کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی فرمایا۔ میں نے جواب لکھا ہے کہ یہ بات نہیں بلکہ چونکہ وعا طاعت سے اور طاعت مامور بہ ہے اور طاعت کے لوازم سے ہے رصائے حق اس کئے یہ بھی رصائے حق ہے (ایک اہل علم نے عرض کیا کہ بعض بزرگوں سے جومنقول ہے کہ مصیبت میں بھی دعاء نہیں کی) فرمایا بعض بزر گول پر بعض حالات کا غلبہ ہوتا ہے اور اس حالت کا یہی مقتصنا ہے کہ دعاء نہ کریں اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ انسان میں دو چیزیں بیں۔ ایک عقل دوسری طبیعت عقل کا تقاصا تو یہ ہے کہ ہر حالت میں خوش رہے اور طبیعت کا تقاصا یہ ہوتا ہے کہ تکلیف کو دور کیا جاوے۔ توحق تعالیٰ نے ہماری طبیعت کی رعایت فرمائی اور اجازت دے دی کہ تم دعاء كرو تودعاء بهي مامور به موكني-اور عقل كامقتصناء يه بي كه أكر دعاء قبول نه ہو تو اس میں بھی خوش رہے تو دعا اور رصا اس طرح جمع ہو گئیں۔ (فرمایا) ا کے اور چیز ہے وہ اس سے بھی زیادہ د قین ہے اور کام کی ہے وہ یہ کہ حق تعالیٰ

<sup>1 -</sup>اور جب ان لو گول کو کسی امر کی خبر پہنچتی ہے خواہ امن ہو یا خوف 1 -اور جب ان لوگول کو کسی امر کی خبر پہنچتی ہے خواہ امن ہو یا خوف

کی تجلیات مختلف ہوتی ہیں کئی تجلی کامقتصنا یہ ہوتا ہے کہ دعاء نہ کرنا چاہیے اس وقت عارف دعا نهيس كرتا اور كسي تجلي كامقتصنايه ببوتا ہے كه دعا كزنا جاہيے اس وقت عارف دعا کرتا ہے۔ اور اس کی معرفت انبیا، کرام اور اولیاء کاملین کو ہوتی ہے۔ انبیاء کو قطعاً اولیاء کو ظناً وہ اس پر عمل کرتے ہیں دومسروں کی یہ شان نہیں۔ گویا وہ بادشاہ کے مزاج شناس ہیں جیسا کہ بادشاہ اپنے وزراء اور خواص سے کہتا ہے کہ جب ویکھو کہ میں خوش ہوں تو سلام گرواور اگر ہم کو غصہ میں دیکھوِ تو خبردار منت سلام کرو۔ تو مزاج شناس حاضر در بار ہو کر کبھی سلام کرے گا اور کسمی خاموش رہبے گا اور عوام کے لئے صنوا بط ہوتے ہیں۔ ان صوا بط میں حاضری کے وقت کا سلام بھی ہے وہ صابطہ کی یابندی کریں گے۔ ان سے حکومت کا تعلق اور ہے اور اہل ذوق کے نزدیک اسی بناء پر صلوہ کسوف میں حضور صلی الته علیہ وسلم نے متعدد رکوع فرمائے ایک شان کا تقاصا ہوا کہ رکوع کرو رکوع کیا- دوسری شان کا تقاصا موا که قیام کرو حضور نے اس وفت قیام فرمایا پھر اسی طرح کئی باریہی مختلفت تفاضے ہوئے اور چونکہ حصور صلی اللہ علیہ وسکم نے کئی بار ایسا ہی کیا اور باقی لو گول کو صنا بطہ کی نماز کا حکم ہے۔ یہ تقریر جناب مولانا محمد یعقوب صاحب رحمته الله علیه نے کی تھی۔

### شافی و کافی حواب:

(۳۳) ایک صاحب نے عرض کیا کہ حصنور والا کا جواب جو خط میں جاتا ہے۔ بہت مختصر ہوتا ہے مگر کافی ہوتی ہے فرمایا۔ بال مگر لوگ جاء چاہتے ہیں کہ بڑاربیالہ بھرا ہو۔

### خط پر دستخط کرنا ضروری نہیں:

(۱۷) (ایک شخص نے لکھا کہ آپ اپنے خط میں دستخط نہیں کرتے) فرمایا اگر تم میرے دستخط پہچانتے ہو تو یہ سارا خط میرا ہی لکھا ہوا ہے اس کو کیول نہیں پہچانتے اور اگر نہیں پہچانتے تو نام لکھنے کی صورت میں بھی تم کو کیا بہتہ ہوگا کہ یہ کس کالکھا ہوا ہے۔

بعض مواقع میں سلام ممنوع ہے:

(22) فربا یا فقہا، نے سلام کو بعض مواقع ہیں کروہ کھا ہے۔ معصیت میں ، چیسے شطرنج کے کھیل وغیرہ میں۔ نجاست میں ، چیسے بول و براز میں۔ ظافت میں چیسے نماز و تلات قرآن ضریف وغیرہ میں، متعولی حاجات میں جیسے کھانا کھانے یا پانی مناز و تلات قرآن ضریف وغیرہ میں، متعولی حاجات میں جیسے کھانا کھانے کے بانی منع ہوں اور اس کی وجہ مجھ کو معلوم نہ تھی کہ طعام وغیرہ کے وقت سلام کیوں منع ہواب وینا فوراً باقتصائے طبع ضروری نہیں۔ جب فرصت ہوتی ہے جواب جواب وینا فوراً باقتصائے طبع ضروری نہیں۔ جب فرصت ہوتی ہے جواب اور بعض دے دیا جاتا ہے اور سلام کا جواب طبعی تقاصا سے فوراً دینا ہوتا ہے اور بعض اوقات طعام میں فوراً جواب وینے سے تکلیف کا اندیشہ ہوتا ہے کہ شاید گئے میں نقمہ اٹک جائے۔ اس لئے سلام منع ہوا۔ اور طاعت کی حالت میں وہ وجہ جس کو خضرت بافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص متعول مع اللہ کو اپنی طرف منعول کرے اور کہ المقت فی الوقت یعنی اس پر فوراً وبال پڑتا ہے اس لئے مادہ منع ہوا۔ کوئی ذکروغیرہ میں مشغول ہو۔ ایسے وقت بھی سلام نہ کیا جاوے جب کوئی ذکروغیرہ میں مشغول ہو۔ ایسے وقت بھی سلام نہ کیا جاوے جب کوئی ذکروغیرہ میں مشغول ہو۔

روحانی آرام:

کے درجہ میں بٹھا دیا ہے مگر ہمر سیکنڈ سے تیسرے درجہ میں آگیا کیونکہ اپنے نوگول کے پاس روحانی آرام ملتاہے۔

### اجازت وظيفه لينه مين فساد عقيده:

(22) فرمایا- اکثر لوگ جو وظائف کی اجازت لیتے ہیں غور کرنے سے
معلوم ہوتا ہے کہ اس میں عقیدہ کا فساد ہے- یوں سمجھتے ہیں کہ اس میں صاحب
اجازت کا تصرف شامل ہو جاتا ہے- ایک شخص نے تاویل کی کہ اجازت ہے
برکت مقصود ہے- میں نے کہا کہ اجازت کی برکت تو منصوص ہی نہیں اور
دعاء کی برکت منصوص ہے لیکن اگر دعاء کر دی جاوے کہ اللہ تعالی برکت دے
تو دل کو شول کر دیکھ لیا جاوے کہ تسلی کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو اجازت دینے
میں موتی ہے- اس کی کیا وجہ ہے-میری رائے میں تو اجازت کی اصل صرف یہ
معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بزرگ ایک دفعہ وظیفہ کو سن لیتے تھے تا کہ صحیح اور غلط
معلوم ہوجاوے مگر اب تو مولوی بھی اجازت لیتے ہیں جو صحیح پڑھنے پر قادر ہیںمعلوم ہوجاوے مگر اب تو مولوی بھی اجازت لیتے ہیں جو صحیح پڑھنے پر قادر ہیںمعلوم ہوا کہ محض رسم ہے جس میں ایک گو نہ عقیدہ کا بھی فساد

### ہمارا عقیدہ مقدر پریقین:

(۷۸) فرمایا ایک جگہ سے سوروپیہ کا منی آرڈر آیا کہ مدرسہ کے واسطے وصول کر کے رسید بھیج دو میں نے اس کو واپس کر دیا اور لکھدیا کہ اس مدرسہ میں رسید نہیں ملتی کیونکہ رسیدوہ دے جو چندہ کی تحریک کرے بعد میں خطرآیا کہ اچھا یول ہی وصول کر لو (فرمایا) ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اگر ہماری قسمت کا ہے تو ہر گز نہیں سلے گا پھر کیا فکر۔ تو مجال جاوے گا اور اگر قسمت کا نہیں ہے تو ہر گز نہیں سلے گا پھر کیا فکر۔

#### طلباء كاكهانا بطبيخية مين ايك شرط:

روع الله کا فرمایا۔ شروع شروع یہاں قصبہ کے لوگوں نے کہا کہ بم طلبہ کو کھانا دیں گے کہا جیسا مہما نول کے پاس سینی میں بھیجتے ہوا گراسی طرح یہاں لا کر دینا منظور ہو تو بہتر ہے ورنہ منظور نہیں چونکہ درخواست ان کی طرف سے تھی اس واسطے ہم کو شرط لگانے کا حق تھا اور اگر درخواست ہماری طرف سے موتی توان کو شرط لگانے کا حق تھا۔

### سب سے مبارک قوم کون سی ہے:

(۱۰) فرمایا- ایک جگه بهاندوں نے تماشہ کیا اور آپس میں سوال کیا کہ سب سے مبارک قوم کون ہے اور سب سے منحوس کون- آخر میں اس پر اتفاق کیا کہ سب سے بہتر تو بہاری قوم ہے اور سب سے منحوس طانول کی قوم ہے کیونکہ ہم شادی کے وقت بلائے جاتے ہیں- اس لئے جمیشہ شادی کے متمنی رہتے ہیں اور طانے غمی کے وقت بلائے جاتے ہیں- اس لئے جمیشہ اس کے متمنی رہتے ہیں اور طانے فعی کے وقت بلائے جاتے ہیں- اس لئے جمیشہ اس کے متمنی رہتے ہیں ایک وفعہ محلہ کے ایک رئیس بیمار تھے اور مسجد کے طاسے کہدیا گیا کہ جمارے واسطے نمازیوں سے دعا کرا دینا- میں نے کہا بیچارہ ظاہر میں تو دعا کرتا ہو گاگر دل میں کوستا ہو گا کہ کہیں جلدی مرے تو کچھ باتھ آوے افسوس ہے کہ ہم لوگوں نے اس جاعت کی کیا حالت بنالی-

#### چنده کاطریق:

ر ۱۱) فرمایا- میں چندہ کی تحریک کا مخالف نہیں ہوں گر طریق کا مخالف نہیں ہوں گر طریق کا مخالف نہیں ہوں گر طریق کا مخالف ہوں۔ میرے زدیک طریق یہ ہے کہ اس کی تحریک رؤسا کریں مولوی نہ کریں کیوں کہ رؤسا خود بھی دیتے ہیں اور ان کی تحریک سے کوئی شبہ بیدا

نہیں ہوتا اور مولوی چونکہ خود نہیں دیتے اس لئے شبہ ہوتا ہے کہ اپنے کھانے کے واسطے کررہے ہیں-

# ايك قائد ابل باطل كاحال:

مرایا ایک قائد اہل باطل نے لاکھوں روپیے چندہ کے حاصل کے اور جو کسی نے حاصل کتاب کئے اور جو کسی نے حساب پوچا تو کہ دیا کہ کیا ہم بنئے بقال ہیں جو حساب کتاب کئے اور جو کسی نے حساب پوچا تو کہ دیا کہ کیا ہم بنئے بقال ہیں جو حساب کتاب رکھیں۔ گر جب کر جب کر جب کر یہ جواب اس وقت درست ہوتا جب لوگ خود روپیہ دیتے۔ گر جب طلب کرنے پر روپیہ طاہبے تو حساب دینا جا ہیے۔

### بهت عجيب مراقبه:

(۱۹۳) فرمایا- کہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ مجھ سے جو کوئی مسئلہ دریافت کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے دریافت کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر کے مجھ سے یہ سوال کیا جاتا تو میں کیا جواب دے سکتا- بس وہ جواب دیتا ہوں ور نہ جو جواب ایسی حالت میں نہ دے سکوں وہ جواب نہیں دیتا (فرمایا) بہت عجیب مراقبہ ہے اور مجھ کو پسند آیا-

#### ضرورت اصلاح عقیده:

(۱۹۳) ایک شخص نے خط لکھا کہ مجھ کو بیعت کر لوتا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور دین پر پختگی پیدا ہو جاوے) فرمایا۔ میں نے جواب لکھا ہے کہ چونکہ بیعت پر اس ٹمرہ کا ترتیب ضروری نہیں اس واسطے بیعت نہیں کرتا۔ کیونکہ بیعت بہرہ کا ترتیب ضروری نہیں اس واسطے بیعت نہیں کرتا۔ کیونکہ اگر بیعت ہوجاوے اور یہ ٹمرہ حاصل نہ ہو تو بیعت کو بے کار اور عبث بان کر متاسف ہوگا۔ اس واسطے اول عقیدہ کی اصلاح جا ہیے۔

### بيعت كى حقيقت:

التعلیم و تربیت کا جواور مرید کی طرف سے الترام اطاعت کا جو۔ گو لفظ بیعت نه مود لفظوں میں کیا رکھا ہے بلکہ اس کی بقاء کا زیادہ مدار مرید ہی پر ہے حتی کہ اگر مرید اعتقاد اور الترام کو نہ چھوڑے گو بیر کہدے کہ تومیرا مرید نہیں تب بھی وہ مرید اعتقاد اور الترام کو نہ چھوڑے گو بیر کہدے کہ تومیرا مرید نہیں تب بھی وہ مرید رہے گا گویا مریدی مرید ہی کے قبصہ میں ہے۔ عورت کو تو فاوند طلاق دے سکتا ہے اور ثکاح سے نکال سکتا ہے۔ بال مرید پیر کو چھوڑ سکتی ہے تو یہ مرید عورت مرید کو تو والت ارتداد میں فاوند کو گویا چھوڑ سکتی ہے تو یہ مرید اور مرتد میں لفظول کا فرق ہے۔ یعنی تنے اوپر مونے کا البتہ جب بیر ناراض ہوتا اور مرتد میں لفظول کا فرق ہے۔ یعنی تنے اوپر مونے کا البتہ جب بیر ناراض ہوتا ہے گو مرید کو کرانا چاہیے۔

# غول بيا بانى كاعلاج:

(۱۹ مرایا یهال تعانه بھون میں ایک گارشی بان ہے نیک معتبر آدمی ہے اس نے بیان کیا کہ ایک دفعہ میں انبہٹ سے تصوراً دن رہے جل پڑا۔ نا نوتہ میں رات ہوگئی کچھ کچھ بارش بھی ہوری تھی گر میں چلتا بی رہا اور ابر کی گہری تاریخی تھی رات میں بجلی چمکی تو دیکھا کہ ایک عورت زیور پہنے سرکل کے کنارہ تاریخی تھی رات میں بجلی چمکی تو دیکھا کہ ایک عورت زیور پہنے سرکل کے کنارہ کھڑی ہے میں سمجھا کہ کوئی بھو ساس سے الٹر کر یہاں آگئی ہے۔ بھر دیکھا تو چھا!نگ مار کر میری گارشی میں آگئی۔ میں نے کھا کون ہے تو نہ بولی میں نے جا اناشرم کرتی ہے۔ میں خاموش ہوگیا پھر چمم سے کود کر سرکل کے پار ہوگئی اور جاناشرم کرتی ہے۔ میں خاموش ہوگیا پھر جمم سے کود کر سرکل کے پار ہوگئی اور میرا نام لیا تب میں سمجھا کہ بھوتنی ہے۔ میں فوراً بیہوش ہوگیا نگر بیل راستہ میرا نام لیا تب میں سمجھا کہ بھوتنی ہے۔ میں فوراً بیہوش ہوگیا نگر بیل راستہ میرا نام لیا تب میں سمجھا کہ بھوتنی ہے۔ میں فوراً بیہوش ہوگیا نگر بیل راستہ میرا نام لیا تب میں سمجھا کہ بھوتنی ہے۔ میں فوراً بیہوش ہوگیا نگر بیل راستہ میرا نام لیا تب میں سمجھا کہ بھوتنی ہے۔ میں فوراً بیہوش ہوگیا نگر بیل راستہ میرا نام لیا تب میں سمجھا کہ بھوتنی ہے۔ میں فوراً بیہوش ہوگیا نگر بیل راستہ میں سمجھا کہ بھوتنی ہے۔ میں فوراً بیہوش ہوگیا نگر بیل راستہ میں اسمبال کی بھوتنی ہے۔ میں فوراً بیہوش ہوگیا نگر بیل راستہ میں سمجھا کہ بھوتنی ہے۔ میں فوراً بیہوش ہوگیا نگر بیل راستہ میں سمجھا کہ بھوتنی ہے۔ میں فوراً بیہوش ہوگیا کیا کہ بھوتنی ہو تھا کہ کوئی ہوتنی ہوتنی ہو تھی ہوتنی ہوتنی

ے واقف تھے وہ گاڑی کو نئے ہوئے گھر آگئے اس وقت گھر جلال آباد میں تھا۔
راستہ میں سپاہی نے گاڑی میں پڑا ہوا دیکھ کر پکارا مگر میں نے ڈرکے مارے آنکھ
نہیں کھولی اس نے کھا میں سپاہی مول میں نے کھا اگر سپاہی ہے تو مجھ کو گھر
پہنچا دے وہ سپاہی گھر پہنچا گیا۔ وھ۔ فرمایا۔ میں نے کھا جب ایسا موقعہ ہوا
کرے تو اذان کھدیا کرو غول بیا بانی فوراً چلے جاویں گے اسی سلسلہ میں فرمایا۔
بعض لوگ میت کے دفن کے بعد عذاب قبر کے رفع کے واسطے اذان کھتے ہیں
نعوذ بالتہ کیا فرشتول کو بھگاتے ہیں شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔
فعوذ بالتہ کیا فرشتول کو بھگاتے ہیں شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔
خلوت میں کیا نیبت کر ہے:

(۸۷) فرمایا۔ اگر کوئی خلوت میں رہنا جاہے تو یہ تصد کرے کہ لوگ میرے شر سے بچیں گے یہ قصد نہ ہو کہ میں لوگوں کے شر سے بچوں گا اپنے عیوب پر نظر کرکے یہ نیت کرے۔

# رجا کے موقع پر خوف کا استحصار اور بالعکس:

(۸۸) فرمایا۔ جب کوئی صالح آدمی انتقال کرتا ہے تو میرا خیال فوراً ادھر جاتا ہے کہ شاید اس سے محجے مواخذہ ہوا ہوا اور اگر کوئی عاصی فوت ہوتا ہے تو خیال ہوتا ہے کہ شاید اس سے درگذر ہو گئی ہو گی۔ ان احتمالوں سے کہی مختلف نہیں ہوتا۔ شاید حق تعالیٰ نے اس میں میری اصلاح فرمائی ہو کہ رجاء کے موقع پر رجاء کا بھی اور خوف کے موقع پر رجاء کا بھی استحضار ہوجاتا ہے۔ مہمم مدر رسہ کے عالم دین مہوسنے کی ضرورت:

( ۸۹ ) فرمایا- مهتم مدرسه عالم ہونا جاہیے جابل سے اہتمام کا کام نہیں ہوسکتا- میں جب کا نبیور مدرسہ فیض عام میں تھا اس وقت وہاں کے ایک مهتم بے علم تھے۔ ایک طالب علم ضرح ماتہ عامل پڑھتا ہوا مدرسہ میں آیا میں نے کہا مہتم سے کہااس کی روٹی مقرر کر دیجئیے اس نے کہا یہ کیا پڑھتا ہے۔ میں نے کہا شرح ماتہ عامل کہا کیا یہ حدیث کی کتاب ہے۔ اس سے ان کے جہل کا اندازہ کرلیجئے۔ بعلاایسا شخص جماعت اہل علم کا کیا انتظام کرہے گا۔
سحری و افطار کا وقت ہر روز کا الگ ہے:

(۹۰) (ایک شخص نے بدریعہ خط دریافت کیا کہ سحر کا وقت کب تک رہتا ہے) فرمایا۔ جواب لکھتا ہول کہ ہر روز کا وقت افطار و سحری جدا جدا ہے۔ جس دن کا دریافت کرنا ہواس دن کا غروب لکھو پھر میں جواب لکھول گا۔ برز گول کو مدعی تفدس پر زیادہ غصبہ آتا ہے:

بزر گول کو مدعی تفدس پر زیادہ غصبہ آتا ہے:

( 9 مرمایا بزرگول کوعاصی پر اتنا عصه نهیں آتا جتنا مدعی تقدس پر آتا عصه نهیں آتا جتنا مدعی تقدس پر آتا ہے کیونکہ یہ کبر ہے اور کبر سب گناہوں کی جڑہے۔ نظر بد محبت سے بھی لگ جا تی ہے:

(۹۲) فرمایا- نظر بد محبت سے بھی لگ جاتی ہے (ایک صاحب نے عرض کیا کہ ایس ایس جب کا کہ ایس ایس جب عرض کیا کہ ایسا ہی بزرگول کی نظر سے فائدہ بھی ہوجاتا ہوگا) فرمایا ہاں جب فائدہ کا قصد کریں-

### نعماء اور مصائب كب علامت خير بين:

(۹۳) فرمایا- نعماء میں توفیق شکر میسر ہو تو علامت اس کی ہے کہ نعماء میں توفیق شکر میسر ہو تو علامت اس کی ہے کہ نعماء اس کے واسطے اور آگر عفلت ہو تو علامت ہے یہ اس کے واسطے ابتلاء ہے اور مصائب میں خیر کی توفیق ہو تو یہ بھی اس کی علامت ہے کہ یہ اس

کے حق میں خیر ہے اور اگر جزع فزع ہو شکوہ شکایت ہو تواس کا نشان ہے کہ اس کے حق میں خیر نہیں ہے۔ اسلام کی تقلید کی ضرورت:

(سم و) فرمایا- اب تو بہت سے مسلمان تهذیب اس کو جانتے بیں جو یورپ نے خود اسلام ہی سے لیا یورپ کی نظروں میں تہذیب ہے اور حالانکہ یورپ نے خود اسلام ہی سے لیا ہے۔ گر نسخ کر کے تم جو یورپ کی تقلید کرتے ہو تواسلام ہی کی کیول نہ کرو۔ مدیق مطابق حدیث ہے:

صرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوی رحمته الله علیه فرمایا- حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوی رحمته الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کوحدیثوں میں امام ابوجہ نے کا مذہب ایسامعلوم ہوتا ہے جیسے نصف النہار میں افتاب-

# صاحب بدايه حافظ الحديث تهے:

(97) فرمایا- عماحب بدایہ حدیث کے حافظ تھے اس کئے ان کو تحدیث کے حافظ تھے اس کئے ان کو تحدیث کے حوالہ کی ضرورت نہ تھی اور اس وقت بتہ کے لئے اتنا ہی کافی موتا تھا کہ حدیث میں آیا ہے گر اس زمانہ میں چونکہ تدین نہیں رباحوالہ میں صفحہ سطر سب تحجیہ لکھنا جا ہے تا کہ دومسرا دیکھ سکے۔

# ایک بدعتی مولوی صاحب کی حکایت:

(ے 9) فرمایا۔ اہل بدعت میں سے ایک مولوی قصبہ رامپور میں تھے معقول آدمی تھے۔ ایسے باک کہ ایک وعظ میں کہ والتٰد آمین بالسر میں آیک لاکھ معقول آدمی تھے۔ ایسے بے باک کہ ایک وعظ میں کہ والتٰد آمین بالسر میں آیک لاکھ حدیثیں بیں۔ ایک شاگرد نے بعد وعظ ان سے کھا کہ ایسی (خلاف واقع) بات حدیثیں بیں۔ ایک شاگرد نے بعد وعظ ان سے کھا کہ ایسی (خلاف واقع) بات

کیے کہدی، مولوی صاحب نے جواب دیا میں نے تنزل کر کے کہا اس سے
زیادہ ہیں اس طرح سے کہ حدیث ہے۔ عرض اور ہر محدث کے ساتھ قائم ہے
اور محل کے تعدد سے عرض میں تغا رُ ہوجاتا ہے۔ پھر ایک ہی شخص اگر چار باروہ
حدیث بیان کرے تو ایک تعدد یہ ہوگا کہ اس صاب سے لاکھ سے بھی زیادہ
موئیں۔ ایک مرتبہ انہیں مولوی صاحب نے جناب مولانا محمد قاسم صاحب
رحمتہ اللہ علیہ سے مجمع میں کھا کہ مجھ سے مناظرہ کر لو۔ مولانا نے غایت تواضع سے
فرما یا کہ مناظرہ سے دو غرضیں ہو سکتی ہیں ایک اظہار حق اور بعد وضوع حق اس
کا قبول کر لینا۔ سواس کی تو آج کی امنید نہیں۔ دوسری غرض غلبہ کا اظہار ہے
تو اس کو میں بلامناظرہ ابھی پورا کئے وربتا ہوں۔ پھر مولانا نے باتواز بلند فرما یا۔
صاحبو! یہ بہت بڑے مولوی ہیں۔ میں ان کے سامنے جابل ہوں "جتے لوگ اس
خگہ موجود تھے سب اس مولوی پر تفریں کرنے لگے۔

(۹۸) فرہایا۔ حیدرآباد سے ایک صاحب کا خط آیا ہے (جو کی صیغہ کے ناظم بیں) کہ مجھ کو مرید کر لومیں تعانہ بھون آنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان کو لکھ دیا ہے کہ پہلے میرا مذاق دریافت کر لوتا کہ بعد میں افسوس نہ ہوسومیرا مذاق وہ ہے جے حیدرآباد کی اصطلاع میں وہا بیت کھتے ہیں۔ (ایک خادم نے عرض کیا کہ شاید آکر ٹھیک ہو جائے) فرمایا ٹھیک تو کیا ہوئے ٹھیکرا ہو جائے۔ ایسی کہ شاید آکر ٹھیک ہو جائے افرمایا دنیاداروں کی عقیدت سے اتنی خوشی نہیں موتا بھر فرمایا دنیاداروں کی عقیدت سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جنی خوشی دوچار طالب علموں کی محبت سے ہوتی ہے۔ کیونکہ دنیاداروں کو کیا بہتے کہ اعتقاد کی چیز کیا ہے۔

#### قدر گوہرشاہ داندیا بداند جوہری (۱)

# بادشاہ کے ایک حجام کو استاد کا خطاب دینے کی حکایت:

(99) ملفوظ بالا کی تائید میں فرمایا کدایک جمام پرایک بار بادشاہ خفاہو گیا تھا کہ وقت پر خط بنانے نہیں آیا تھا۔ اس جمام نے خدمتگار کو بلا کر بادشاہ کا سوتے میں خط بنا دیا بادشاہ نے مطلع ہو کر خوش ہو کراس کے لئے استاد کا خطاب تجویز کیا۔ نائی کے گھر اس کی برادری کی عور تیں مبار کباد کے لئے جمع ہوئیں تو اس کی عورت نے کہا کہ خوشی تو تب ہوتی جب دو چار حجام مل کر استاد کا لقب اس کی عورت نے کہا کہ خوشی تو تب ہوتی جب دو چار حجام مل کر استاد کا لقب دے دیتے اور بادشاہ اس کو کیا جانے۔ فرمایا ٹھیک کہا فن والے استاد مان لیں تو استاد میں خبر۔

# اهل الله ميں طمع اور خوف نهيں ہوتا:

(۱۰۰) فرمایا طمن اور خوف حق گوئی سے مانع ہو جاتا ہے گر اہل اللہ چونکہ اپنی زندگی ہی میں اپنے ہیں اس چونکہ اپنی زندگی ہی میں اپنے ہیوں کو یتیم اور بیوی کو بیوہ سمجھ لیتے ہیں اس کئے نہ ان کو طمع ہوتی ہے نہ خوف۔ مرید کس شخص کو کرنا چاہیے:

(۱۰۱) فرمایا- امراء کو مرید کرنا بیکار ہے کیونکہ مرید ایسے شخص کو کرسے جس کو تھم از تھم یہ تو تھہ سکے کہ تیری یہ حرکت بڑسی نالائن ہے- یا تو نالائن ہے- امراء کواس کھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔

ا - موتی کی قدرو قیمت بادشاہ جانتا ہے یا جوہری

# تاريخ وصال النّبي صلى الله عليه وسلم:

الماری کو وفات نبوی صلی الله علیہ وسلم کی تاریخ کہنا مقرر کرنا کسی طرح درست نہیں۔ کیونکہ حضور کا حج۔ ۹ ذی الحجہ جمعہ کے روز یقیناً ہوا اور دوشنبہ کو وفات شریت یقیناً ہوئی تو دوشنبہ کو ہارہویں تاریخ کسی طرح نہیں بنتی۔ علی گڑھ کالج کے ایک طالب علم نے یہ سوال کیا تعا تو میں نبی جواب دیا کہ ہارہویں تاریخ حدیث سے ثابت نہیں صرف دوشنبہ کا دن ثابت ہے۔ اس کئے بارہویں تاریخ کا اعتقاد صحیح نہیں اس سے ان کو بہت تعلی ہوئی۔

# شیخ کے لئے ایک ضروری امر:

رہایا۔ شیخ پرواجب ہے کہ مرید کے امور منکرہ پر نکیر کرے کیونکہ جب اطاعت کا الترام کیا ہے تو یہ ضرور تعلیم کرے۔ علماء کو غناء ظاہری و قلبی کی ضرورت :

رہ ۱۰ ) فرمایا دہلی سے ایک پارسل آیا تماجس میں قیمتی کپڑے تھے مثلاً شال واجکن وصدی وغیرہ گرصدی دیکھ کر مجھ کویہ شبہ ہوا کہ شایدیہ کپڑے مستعمل ہیں اور ان کے یہاں ایک میت بھی ہوگئی تھی اس لئے مجھ کویہ بھی شبہ ہوا کہ میت کے ہیں۔ میں نے ان کو خط لکھا کہ کپڑے پہنچ گئے گرچند امور قابل دریافت ہیں۔ اول یہ کہ یہ کپڑے مرحوم کے ہیں یا نہیں اگر مرحوم کے ہیں تو یہ وار ثوں کاحق ہے مجھ کو کیوں بھیجے اور اگر خاص یہ آپ کے ہیں تو مجھ کو کیوں بھیجے اور اگر خاص یہ آپ کے ہیں تو مجھ کو کس مقصد کے لئے بھیجے ہیں صاف جواب ویجئیے اگر جواب نہ آیا تو واپس کر دوں گا۔ غرض کہ جو اب نہ یں آیا۔ اس لئے آج ایک شخص کے ہاتھ واپس کر دوں گا۔ غرض کہ جو اب نہ یں آیا۔ اس لئے آج ایک شخص کے ہاتھ

واپس کر دیا ہے اور اس سے کہ دیا ہے کہ اگروہ کھیں کد لے جاؤ تو ہر گزنہ لانا یہ کھنا کہ مجھ کو دینے کا حکم ہے لینے کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ مولویوں کو غناء ظاہری و عوالہ قلی عطافہ اوسے۔

حضرت حکیم الامت پران کے والد محروم کا احسانِ عظیم:

(۱۰۵) فرما یا والد صاحب نے ہماری تربیت مشائح کی طرح کی ہے۔ گوفارسی کے سواریادہ پڑھے لکھے نہ تھے۔ چنانچہ بچین سے مجھ کو عربی میں لگایا اور چھوٹے بیائی (اکبر علی صاحب) کو انگریزی میں، ایک مرتبہ نائی صاحبہ نے والد صاحب سے کہا کہ چھوٹا تو انگریزی سے کماکھا لے گا مگریہ کھال سے کھانے گا-والد صاحب گوان کا ادب بہت کرتے تھے مگر اس وقت عصد ہو کر فرما یا یہ تومجھ کومعلوم نہیں کہ کھال ہے کھائے گامگرا تناکھتا ہوں کدانگریزی پڑھے ہوئے اس کے بیچھے ہیچھے پھریں گے اور یہ کسی کو منہ بھی نہ لگائے گا بچین میں ہم کو کسجی دعوت میں نہیں لیے گئے کہ دعوت کا انتظار نفس میں بیدا نہ ہو جائے۔ تیم دو نوں بھائی اگر کوئی شوخی کرتے تو مجھ کو تحجھ نہ کھتے بھائی کوڈانٹ دیتے اور اس کی وجہ یہ فرماتے یہی چھوٹما سکھلاتا ہے اور جب میں بڑی بڑی کتابیں پڑھنے لگا تو مجھ کو خط میں مولوی صاحب کر کے لکھا کرتے تھے۔ جس سے میں بے حد شرباتا۔ والد صاحب اس زمانہ میں زمین رہن بھی رکھتے تھے۔ میں نے ایک مرتب لکھا کہ رہن کا نفع جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دومسرے جائز ناجائز امور کے متعلق عرض کرتارہا۔ آپ چھوڑ دیں۔ ایک مرتبہ والد صاحب نے ایک ہندو سے (جس ے مراسم تھے) فرمایا سمارا ایک لڑکا ہے وہ سم کو روک ٹوک کرتا ہے۔ وہ تھا سمجیدار اس نے کھا حضرت اگر آپ اس کو نجوم پڑھاتے تو اس پرحق تھا کہ وہ ہے کو مہورت وغیرہ بتلاتا۔ طب پڑھاتے تو طب کی باتیں بتلاتا۔ قانون

پڑھائے تو قانون بتلاتا۔ آپ نے اس کو دین پڑھایا تو وہ دین کی باتیں بتلاتا ہے۔ شکر کیجئے کہ وہ بڑا لائق اور آپ کا محب ہے۔ غرض والد صاحب کا بڑا احبان ہے جو مجھ کو دین میں لگایا۔

# چالا کی اور عقل دو نول الگ الگ ہیں:

ر ۱۰۶) فرمایا- جالا کی اور جیز ہے اور عقل اور جیز- جالا کی تو مذموم ہوتا ہے کہ ہے اور عقل اور جیز- جالا کی تو مذموم ہوتا ہے کہ عور عقل محمود ہے۔ دیکھیے اور گید گئن تعظیم (۱) سے معلوم ہوتا ہے کہ عور تول میں کید اور جالا کی بہت ہے اور باوجود اس کے ان کوئن ناقصات العقل والدین فرما یا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو نوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ بوط سوچ کر کام کر تے ہیں:

(۱۰۷) فرمایا- قاضی شمری نے ایک استنباط کیا ہے کہ عاجت جب مائے جو ان سے مائے وہ جلدی پوری کر دبتا ہے اور بوڑھے سوچ کر کام کرتے بیں- دیکھیئے اخوان یوسف علیہ السلام نے جب حضرت یوسف سے عفو کا مطالبہ کیا تو فوراً فرمایا (۲) لا تشویب علینگم الیوم یغفو الله لگم جب یعقوب علیہ السلام سے مطالبہ کیا تو ارشاد فرمایا (۳) سوف آستغفور المگم دبھوب علیہ السلام سے مطالبہ کیا تو ارشاد فرمایا (۳) سوف آستغفور المگم دبھوب علیہ السلام نے موقع کے انتظار میں دبی گریہ استنباط حجت نہیں۔ کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے موقع کے انتظار میں تاخیر فرمائی تھی وہ موقع آخر شب کا تعاجو قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔

السلام سنے شک تمہاری چالا کیال عظیم بیں۔ ۲- یوسعت علیہ السلام نے فرہایا تم پر آج کوئی الزام نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارا قصور معاف کرے۔ سو۔ یعقوب علیہ السلام نے فرہایا عنقریب تمہارے لئے اپنے رب سے دعائے مغفرت کروں گا۔

# عور تول كوشيطان مكر سكھاتا ہے:

(۱ + ۱) فرما یا بعض نے استنباط کیا ہے کہ عور توں کا کمر شیطان سے بھی بڑھا ہوا ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے (۱) اِنَّ کَیْدَ الشَّیطَانِ کَانَ صَعِیفًا میں شیطان کے کید کو تو ضعیف فرما یا اور (۲) اِنَّ کَیْدَ کُنَّ عَظِیْمٌ میں عور توں کے کید کو عظیم فرما یا ۔ گر میرے زدیک یہ استنباط درست نہیں۔ شیطان کے کید کو حق تعالیٰ کی قوت کے مقابلہ میں ضعیف فرما یا ہے ۔ جیسا کہ شیطان کے کید کو حق تعالیٰ کی قوت کے مقابلہ میں ضعیف فرما یا ہے ۔ جیسا کہ آیت کے شروع سے معلوم ہوتا ہے ۔ (۳) آلڈین آ آمنو اُ کیفائیو میکونی سینیل اللہ فمالگذین گفرو اُ کیفائیون فی سینیل اللّه فمالگذین گفرو اُ کیفائی کو تو خود شیطان بی شیطان بناتا ہے ۔ تواس کا کیدان سے زیادہ ہے۔

#### دعائے مغفرت مردہ کو بڑی محبوب ہے:

(۱۰۹) فرمایا- دعائے مغفرت مردہ کو بڑی محبوب ہے- کیونکہ وہ خود عاجز ہے اور زندہ تو خود تو بہ کرسکتا ہے-بر کمت علمم کی شمرا کط:

(۱۱۰) فرمایا- مولانا محمد یعقوب صاحب رحمته الله علیه فرماتے تھے کہ علم کے حصول میں اس کو بھی بہت دخل ہے کہ استاد کاادب کرہے نیز

۱ - بے شک شیطان کا کمر کمرور ہے۔ ۲ - بے شک تمہاری چالا کیاں ہی محضب کی ہوتی - ۳ - جو لئے۔ ۱۳ حولوگ ایمان لائے وہ اللہ کے رستہ میں قتال کرتے ہیں ان کا فروں سے جو شیطان کے رستہ میں لڑتے ہیں پس شیطان کے دوستوں سے قتال کرو

#### تقویٰ افتیار کرے بدون اس کے برکت نہیں ہوتی۔ سر صی بات کرنے سے آخر تک: او صی بات کرنے سے آخر تک:

را ا ا ) فرمایا- یه ل آگراکٹر لوگ آدھی بات کھتے بیں یہ خیال کرتے ہوں گئے کہ نعوذ باللہ یہ عالم الغیب ہے خود جان جاوے گا- سومیں عالم الغیب تو نہیں البتہ عالم الغیب تو نہیں البتہ عالم الغیب بول- ( بھین محملہ) آدھی بات کھنے سے ان کا عیب معلوم کرلیتا سول-

آج کل کے جنید بغدادی یا شتر بغدادی:

رست ہوں دارھی نیجی ہو۔ پانجامہ اونجا ہولوگ اس کو جنید بغدادی سمجھنے لگتے درست ہوں دارھی نیجی ہو۔ پانجامہ اونجا ہولوگ اس کو جنید بغدادی سمجھنے لگتے ہیں خواہ اعمال کیسے ہی مول وہ شتر بغدادی بھی نہ ہو۔ مستقطع موجاتے ہیں:
مرنے کے بعد کمالات مسقطع موجاتے ہیں:

رہایا۔ اموں صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب تک رندہ رہتا ہے۔ اس کی قدر نہیں موتی۔ جب مرجاتا ہے تورحمتہ اللہ علیہ ہوجاتا ہے تحجہ دن ہد قدس اللہ سرہ موجاتا ہے (فرمایا) غرض کہ مُردول کی خوب قدر ہوتی ہے مَردول کی نہیں ہوتی۔ حالانکہ مرنے کے بعد کمالات منقطع ہوجاتے ہیں۔ تومردہ کی قدر کی جو بناء ہوتی ہے وہ رندگی ہی کی تو کوئی حالت ہوتی ہے۔

#### روحا فی اذیت:

سے بہت تکلیف ہوتی (۱۱۳) فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواس سے بہت تکلیف ہوتی تھی کہ اور یہ جسمانی تکلیف نہ تھی اسی واسطے فرمایا گیا

فَلَعَلَّکَ بَاخِعُ نَّفُسَکَ عَلَی أَثَارِهِمْ اِنَ لَمْ يُؤُمِنُوُا۔ یہ نہیں فرمایا عَلی ضربهم دشتمهم

ا حل کمال کی علامت:

(۱۱۵) فرمایا میں کسی شخص میں اگر زیست کا اہتمام دیکھتا ہوں فوراً معلوم کرلیتا ہوں کہ یہ اندر سے خالی ہے اسی واسطے بنتا ہے ور نہ اہل کمال کو اس سے استغناء ہوتا ہے۔

ایک ہندو کینچرار کی خرافات:

(۱۱۲) فرمایا شورش کے زمانہ میں مظفر نگر میں ایک بندو نے لیکر دیا۔ کہا ہم کامیاب اس وقت ہوسکتے ہیں جب ہم میں اتفاق ہواور اس پرایک معکد آمیز نکتہ گڑھا۔ کہا کہ جانتے ہو۔ ہم کا کیا مطلب ہے دیکھو لفظ ہم میں دو حرف ہیں ایک (ہ) اس سے مراد ہند دو سرا (م) اس سے مراد مسلم۔ تو ہم سے مراد ہندو مسلم ہوئے۔ جابل لوگ بست خوش تھے کہ کیا نکتہ ہے۔ پھر کھا کہ بندو بنائی برا نہ مانیں کہ م سے مراد مسلمانوں کو کھا اور اور (م) لا نبی (برطی) ہے تو مسلمانوں کو برطا دور سے آئے مسلمانوں کو بڑھا دیا۔ بھائی م اس وجہ سے لا نبی ہے کہ مسلمان دور سے آئے ہیں۔ یعنے ملک عرب سے تو یہ طول مسافت کا ہے اور بندو اسی ملک کے سر پر باشندے ہیں۔ (فرمایا) اگر کوئی مسلمان یہ سوال کرتا کہ (ہ) کو میم کے سر پر کیوں چڑھا دیا تو کیا جواب دیتا۔ یہ سب خرافات بکواس ہوا کرتی ہے۔

ایک ہندو شاعر کے بعض اشعار کامفہوم:

الے ا ا ) فرمایا کہ ایک ہندو نے ایک کتاب تنظم لکھی تھی جن میں بعض اشعار کا یہ مطلب تھا کہ مسلما نوں کے مذہب میں فتنہ ضروری چیز ہے۔ آسگے نتیجہ نکالا تھا، یقینم شد کہ بر کبرست بنیاد مسلمانی۔ ایک ولایتی مولوی صاحب نے اس کتاب کا جواب نکھا تھا اس کا جواب بھی اشعار ہی میں دیا تھا۔ وہ اشعار بھی یاد نہیں رہے۔ گر مطلب یہ ہے کہ جس کی جو بنیاد ہوتی ہے اس کو وہ قطع نہیں کرتا مسلمان تو اس کو قطع نہیں۔ معلوم ہوا کہ مسلمانی کا مدار اس بر بہو پر نہیں ہے البتہ ہندو بر قرار رکھتے ہیں۔ اس لئے ان کے مذہب کا مدار اس پر ہو سکتا ہے۔

## فتوی شرح صدر کے بعد دینا جاہیے:

(۱۱۸) فرمایا- جب تک خود نه تحقیق کرلول جی نهیں چاہتا کہ کئی کے کھنے سے فتویٰ پر دستخط کر دول - جواب شمرح صدر ہو جانے کے بعد دینا چاہیے- اگر جزیہ نہ سلے تو یہ بھی ضرور لکھد بچکنے کہ جواب قواعد کلیہ کی بناء پر دیا گیا جزیہ نہیں ملااور علماء سے بھی دریافت کرلوتا کہ اپنے اوپر بوجھ نہ رہے- کیا جزیہ نہیں ملااور علماء سے بھی دریافت کرلوتا کہ اپنے اوپر بوجھ نہ رہے- حصول و نیا کے لئے تکہ بیر کی ضرورت ہے:

(۱۱۹) فرمایا- وظیفہ اس غرض سے پڑھنا محض بے کار ہے کہ دنیا سلے-اس کام کے لئے تو تدبیر کرنی جاہیے چنانچہ اولاد کے لئے کوئی وظیفہ نہیں پڑھنا بلانکاح کے-

# حكايت امير خسرو:

( • ۱ و ) فرمایا۔ امیر خسرو کو معما اور چیستاں میں بڑی مہارت تھی ایک آدمی جس کے نام کی پہلی امیر خسرو نے بنائی تھی مولوی جامی کے باس حاضر ہوا جس کے نام کی پہلی امیر خسرو نے بنائی تھی مولوی جامی کے باس حاضر ہوا سیدھامولانا جامی نام پوچھا وہ اول بھراہوا بھر بصورت رکوع جھکا بھر دار تھی کو

پیشاردیا مولوی جامی صاحب بے حد ذہین تھے۔ فوراً فرما دیا، اوریس قام دارہی۔
قیام سے الف موا۔ رکوع سے دال اور ریش سے نقطے جیاڑ دیئے توریس رہ گیا۔
(یہ حکایت موقوف اس پر ہے کہ دونوں کا ایک زمانہ تھا)
کتا بیس دیکھے کر محبت کرنا:

( ایک خطرد کھلا کر) فرمایا یہ ایک درزی کا خطر ہے لکھا ہے کہ میں آپ کی کتابیں دیکھا کہ خطر کھیا ہے کہ میں آپ کی کتابیں دیکھا کرتا ہوں اور مجھ کو آپ سے اللہ واسطے محبت ہے (فرمایا) بعض لوگ میری کتابیں دیکھ کر محبت کرتے بیں اور بعض لوگ کفر تک کا فتوی لگاتے بیں۔

# غیر مسلم کے سلام کا جواب:

سر المار) فرمایا۔ جب کوئی غیر مسلم سلام کرتا ہے تو میں جناب کہدیتا ہوں اور دل میں یہ سمجھ لیتا ہوں کہ جنابت سے مشتق ہے کیونکہ وہ کافی غسل نہیں کرتے اور کبھی سلام کہتا ہوں تو یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ تم کو کفر سے سلامتی بختے اور آداب کے یہ معنی لیتا ہوں کہ آباؤں۔ اور اگر غیر مسلم کو انثارہ ہی کردے تب بھی کافی ہے۔

# ایک کاند حلوی مولوی صاحب کی حکایت:

المرایا- ایک مولوی صاحب کاندهلوی بہلے ریاست بھوپال میں تھے۔ انہوں نے کئی عورت کو مسلمان کیا اور حیرت یہ ہے کہ وہال بھی قانون ہے کہ عورت مسلمان کرنا جرم ہے۔ مولوی صاحب پر مقدمہ چلا- وہاں واکم ان کا واقف تیا اس نے اپنی جگہ سمجایا کہ تم انکار کر دینا انہوں نے کہا موقع پر دیکھا جاوے گا مقدمہ کی تاریخ آئی حاکم نے پوچا تم نے اس عورت کو موقع پر دیکھا جاوے گا مقدمہ کی تاریخ آئی حاکم نے پوچا تم نے اس عورت کو

پہچانا۔ کہا ہاں۔ کہا تم نے اس کو مسلمان کیا ہے۔ کہا میں نے نہیں کیا۔
مسلمان تو یہ خود ہوئی البتہ اس نے اظہار اسلام کا طریقہ مجھ سے پوچا میں نے بتلا
دیا۔ حاکم نے کہا تم نے اس کو کلمہ پڑھایا کہا ہاں کلمہ پڑھایا ہے۔ حاکم نے کہا قانون ہے اس کو مسلمان کرنا کھتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا آگریہ قانون ہے تو میں اس قانون کو نہیں مانتا۔ حاکم بڑا حیران ہوا اس نے مسل وزیر ریاست نو میں اس قانون کو نہیں مانتا۔ حاکم بڑا حیران ہوا اس نے مسل وزیر ریاست کے پاس ہمیجہ می اس نے لکھا کہ ایسے شخص کو خواہ مخواہ کیوں قانون کے ہا تمت لائے ہو جو آنا نہیں چاہتا۔ اب وہ رہا ہو گئے تو لوگ کھتے ہیں کہ ان مولوی کے پاس جاؤہ ہو اون سے مستنتی ہیں۔

#### اغواء اور ارشاد میں فرق:

الم الم الله الله الله الله مرتبه بهوپال میں ایک عورت مسلمان ہو گئی جج مسلمان تھے۔ مسلمان کرنے والے کواغواء کے تحت میں داخل کرکے سمزا دے دی۔ ابیل میں ایک انگریز نے لکھا کہ تعب ہے فاصل جج پر کہ اغواء اور ارشاد میں فرق شیں کیا۔ یہ مذہب کی تعلیم ارشاد ہے کیونکہ ہر شخص اپنے مذہب کو حق سمیں کا۔ یہ مذہب کی تعلیم ارشاد ہے کیونکہ ہر شخص اپنے مذہب کو حق سمیں نات کا۔

(۱۲۵) فرمایا- پہلے انگریز بڑے لائق آتے تھے۔ ایک ریاست میں آمین کا جھگڑا تھا توایک انگریز سنے معلوم ہوا آمین کا جھگڑا تھا توایک انگریز نے اپنی تحقیقات میں لکھا کہ تحقیق سے معلوم ہوا کہ آمین تین قسم پر ہے۔ آمین بالسریہ مذہب ہے بعض علماء کا اور آمین بالبسریہ میں بھی مذہب ہے بعض علماء کا اور ایک قسم ہے آمین بالشروہ کی کا مذہب نہیں ہے۔ اور اس وقت اسی کا زیادہ وقوع ہے۔

# ا یک معقولی مولوی صاحب کی حکایت:

الا المرایا و حضرت مولان گنگوی رحمته الله آبادی معقولی بین وه حضرت مولانا گنگوی رحمته الله علیه سے حدیث پرطقے کے تھے۔ مجھ سے خود کھتے تھے کہ بین نے سنا تعاکہ حضرت مولانا مزارات پر جانے کے استمام کو پسند نہیں فریائے۔ میرا ارادہ تعاکہ گنگوہ بین قطب صاحب کے مزار پر ہر روز جایا کروں گا اور اگر مولانا منع کریں گے تو ان سے مناظرہ کروں گا۔ جب گنگوہ پہنچا تو مد توں کے قیام بین بھی کبھی جانے کا ارادہ نہ ہوا خود رائے بدل گئی۔ ویو بند کا ریک:

(۱۲۷) فرمایا- فلال مولوی صاحب کانپوری فرمایا کرتے تھے کہ دیوبند کا ایسارنگ چڑھتا ہے کہ اس پر دومسرارنگ چڑھ ہی نہیں سکتا-صحبت کی برکت:

(۱۲۸) فرمایا فلال قاری صاحب کو فلال مدرسہ میں میں نے ہی رکھایا ہے۔ ایک مرتبہ مہتم صاحب نے فرمایا تعا کہ ایک قاری جاہیے میں نے کہا تم قاری تو بیں۔ انہوں نے کہا ہم قاری تو بیں اور فن سے بھی واقعت ہیں گر داڑھی کٹاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم رکھ لیں گے۔ یہاں آگر خود بخود ٹھیک ہوجائیں گے چنانچہ وہ مدرسہ میں جہنچ اور داڑھی بڑھائی۔ ہمارے اکا برنے کہی کی پرزور نہیں دیاان کی برکت سے خود واڑھی بڑھائی۔ ہمارے اکا برنے کہی کی پرزور نہیں دیاان کی برکت سے خود عقائد واعمال درست ہوجائے تھے۔

پہلے لو گول کے اختلاف کی مثال:

(۱۳۹) فرمایا- پہلے لوگ مخلص موتے تھے مولانا تراب صاحب

کھنوی جنہوں نے قاضی پر حاشیہ لکھا ہے ان کا اور مفتی سعد اللہ صاحب رامپوری
کا اختلاف تھا۔ مولانا تراب صاحب مولود کرتے تھے اور مفتی صاحب احتیاط
کرتے تھے۔ ایک دن مولانا مولوی تراب صاحب نے کہا کیوں صاحب ابھی
تک تہارا اثکار چلا ہی جاتا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا کیوں صاحب ابھی تک
تہارا اصرار چلا ہی جاتا ہے۔ مولوی تراب صاحب نے کہا ہمارے فعل کا نشاء
تہارا اصرار چلا ہی جاتا ہے۔ مولوی تراب صاحب نے کہا ہمارے فعل کا نشاء
صرف محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مفتی صاحب نے کہا ہمارے
ترک کا منشاء صرف متا بعت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مولوی تراب
صاحب نے کہا بس توانشاء اللہ ہم دونوں ناجی بیں پہلے اس قسم کا اختلاف تھا۔
مظلوم کا نفع:

(۱۳۰) فرایا- ایک جگہ ایک مولوی صاحب نے وعظ فرایا کہ قیامت کے روز مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیتے جائیں گے۔ یا ظالم کی نیکیال مظلوم کو دلادی جائیں گی- بعد وعظ ان سے استفسار کیا گیا کہ اگر مظلوم کے پاس گناہ نہ ہوں اور ظالم کے پاس نیکیال نہ ہول تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ فیصلہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے اس لئے ۔۔۔۔۔۔ اس کے علم کی ہم کو ضرورت نہیں ہے اس کا علم فیصلہ کرنے والے کو ضروری ہے۔ پھر فرایا اس صورت نہیں ہے اس کا علم فیصلہ کرنے والے کو ضروری ہے۔ پھر فرایا اس صورت میں یہ ہمی ہو سکتا ہے کہ مظلوم کے مراتب بڑھا دیئے جائیں یا ظالم کو اس کے میا کہ سخی سرا دی جاوے۔ تاکہ اس کے عیظ کو شفا ہو۔ یہ بھی مظلوم کا نفع ہی ہے۔ سامنے سرا دی جاوے۔ تاکہ اس کے عیظ کو شفا ہو۔ یہ بھی مظلوم کا نفع ہی ہے۔ سامنے سرا دی جاوے۔ تاکہ اس کے عیظ کو شفا ہو۔ یہ بھی مظلوم کا نفع ہی ہے۔

( ۱ سو ۱ ) (ایک خط ۵۸ صفح کا آیا اس کو دکھلا کر) فرمایا کہ عبارت بھی صاف ہے اور مضمون بھی ضروری ہے میں نے ایک ایک جزو پڑھا ہے اور جی جاہتا تھا کہ اور لانہا ہوتا تو بہتر تھا۔ بہت اخلاص سے کھا ہے۔ منتقلہ جا ئیدادیتسیم خانہ کے نام وقف فرمانا:

(۱۳۲) فرمایا ایک شخص نسطے خال صاحب کا نبور میں تھے وہ فوت ہو گئے۔ (اللہ غریق رحمت کریں انہوں نے انتقال کے وقت اپنی جائیداد میرے نام لکھا دی تھی۔ لوگول میں مختلف چہ میگوئیاں ہوئیں۔ اور مجھ کو صنا بط سے جائز تھا کہ میں رکھ لیتا۔ مگر مجھ کو قرائن سے ان کی نبیت کا اندازہ ہوگیا تھا کہ مصارف میں دینا چاہتے تھے اور ان کو مجھ سے اس کی توقع تھی اس لئے میں نے کا نبور کے یتیم خانہ میں وقف کر دی۔ مجھ کو دو قسم کے شخصوں سے بہت کا نبور کے یتیم خانہ میں وقف کر دی۔ مجھ کو دو قسم کے شخصوں سے بہت الفت ہے۔ ایک نومسلم سے دو مسر سے یتیم سے۔ اگل بر کی حق پر مستی :

(۱۳۳) فرمایا- حضرت مولانا گنگوبی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک بار مولوی یکی صاحب سے فرمایا کہ بریلی سے جورسائل آئے بیں وہ مجھ کو سنانا تاکہ جو بات ہمارے اندر غلطی کی ہے اس سے ہم رجوع کرلیں انہول نے کہا کہ ان میں گالیول کے سوا اور کیا ہے- اس سے اندازہ ہوسکتا ہے ہمارے اکا برکی حق پرستی کا کہ اپنے دشمن کے صحیح قول کو قبول کرنے کو تیار ہیں- اس کے سمیح قول کو قبول کرنے کو تیار ہیں- سے کل کی گروہ بندی کی مذمت:

است بھنی گروہ بندی) کام سن بہت بھی ہے یعنی گروہ بندی) کام سن بہت بڑھ گیا ہے۔ بعنی گروہ بندی) کام سن بہت بڑھ گیا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو خلیلی لکھتا ہے کوئی رشیدی کوئی قاسمی کوئی عمودی۔ بہال تک کہ کوئی اشر فی بھی لکھتا ہے (فرما یا کوڑمی کے توہیں نہیں اور بتا ئیں اشر فی) اگر ان نسبتول سے اہل بدعت سے امتیاز کرنے کی ضروری

مصلحت ہے تو امدادی کافی ہے۔ بعض لوگ لکھتے ہیں بامداداللہ یا ہوالرشید اس سے شرک کا ایمام ہوتا ہے۔ پھر حاجی وارث علی کے اتباع پر کیوں نکیر ہے وہ بھی یاوارث کے ورد میں یہی کھتے ہیں کہ وارث خدا کا نام ہے۔ حضرت حاجی صاحب کی علماء کی تعظیم:

(۱۳۵) حضرت مولانا گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت عاجی صاحب قبلہ رحمتہ اللہ علیہ کے حضرت عاجی صاحب قبلہ رحمتہ اللہ علیہ کے واسطے ایک عمامہ بھیجا جو میری موجودگی میں پیش کیا گیا۔ حضرت نے پہلے سر پررکھا پھر منہ پررکھا بھر آنکھول سے لگایا۔ حضرت اہل علم کا اس قسم کا ادب کرتے تھے کہ کوئی دیکھتا تو کہتا کہ حضرت عاجی صاحب کے بیر نے بھیجا ہے۔

# ا یک نهایت مخلص شخص کا واقعه:

السلم کرنے کو بھیجدیتے ہیں تو تحریر کر دیتے ہیں کہ آپ کو اس چیز مدرسہ میں تقسیم کرنے کو بھیجدیتے ہیں تو تحریر کر دیتے ہیں کہ آپ کو اس چیز کا مالک بناتا موں آپ اپنی طرف سے تقسیم کیجئے تا کہ آپ کو صرف تقسیم ہی کا تواب نہ ہو بلکہ مملوک شے دینے کا تواب سلے یہ ان کا اخلاص ہے۔

### واقعه تعمير سه دري خانقاه:

راس فرمایا بیلے یہ سہ دری نہیں تھی (جو کہ اب مسجد فانقاہ کی سمت جنوب میں ہے) اس جگہ کچھ درخت تھے۔ ایک درخت کے نیچے ایک بزرگ ساحب سماع بیٹھے رہا کرتے تھے۔ جب حضرت عاجی صاحب تشریف لائے تووہ خود بخود اٹھ کر حضرت شاہ صاحب کے مزار پر چلے گئے اور حضرت کی نشست و برفاست رہنے گئی۔ کہی حضرت میانجیو صاحب بھی تشریف

لاتے۔ اتفاق سے ایک بار حضرت میا نجیو صاحب یہاں تشریف لائے ہوئے تھے۔ یہاں ایک خاندان تھا جن کی معافی جائیداد صبط ہو کئی تھی وہ لوگ حضرت میال جی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت دعا کر دیجئے کہ ہماری معافی واگذاشت موجاوہے۔ فرما یامیرے حاجی کو نشت کی تکلیف ہے تم وعدہ كروكه ان كے واسطے ايك سه درى بنا ديں گے۔ انہوں نے كہا بہت بهتر۔ آپ نے فرمایا ہم دعا کریں گے تم کوشش کرو۔ جنانجہ درخواست وغیرہ گدرائی تحجیر دن کے بعد و کیل نے نجی طور پر خبر دی کہ معافی و گذاشت ہو گئی۔ لوگ عاضر ہوئے او رکھا حضرت معافی وا گذاشت ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا وعدہ بھی یاد ہے-کہا مال یاد ہے گر حضرت یورے مصارف برداشت کرنے کی تو ہمت نہیں۔ نصف مہ دری کے مصارف پیش کریں گے۔ حضرت نے فرمایا نصف سی سہی جب صنا بطلہ کی اطلاع آئی تومعلوم ہوا کہ تاحیات معاف ہوئی ہے۔ پھر لوگ دور سے آئے اور عرض کیا کہ حضرت تاحیات معاف ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا تم ی نے تو نصف کھا تھا نصف ہی رہ گیا۔ پھر بہت عرض کیا کہ ہم سب بنوا دیں گے دعا کر دیجئے حضرت نے فرمایا اب نہیں ہو سکتا بس اسی طرح سہ دری تیار

#### . گرامت حضرت مولانا سید اسلمعیل شهید رحمته الله علیه :

(۱۳۸) فرما یا مولانا اسمعیل صاحب شهید رحمته الله علیه سفرج کے لئے جاز پر سوار ہوئے راستہ میں شیریں پانی جو بینے کے لئے تھا وہ ختم ہو گیا۔ لوگول نے عرض کیا کہ حضرت دعا فرما دیجئے کہ تحمیں سے پانی مل جاوے (مثلاً راستہ میں کوئی جماز مل جاوے جس سے پانی سے سکیں) فرما یا ہماری دعا تو بدول شیرینی نہیں چیکتی۔ لوگول نے شیرینی کا وعدہ کیا۔ آپ نے دعا فرمائی تھورٹی

دیر میں دیکھا کہ سمندر سے ایک موج اٹھی توآپ نے فرمایا جلدی جلدی اس سے پانی بھر لولوگوں نے پانی بھر لیا۔ چکھا تو نہایت شیریں پانی تھا۔ سمندر کے اندر لوگوں کو شیریں پانی مل گیا۔ بڑی کرامت ہے۔

واقعه ادائيگي امانت حضرت مولانا محمد منير صاحب نا نو توي:

(۱۳۹) فرمایا- مولوی محمد منیر صاحب مدرسد دیوبند کے مہتم ہی رہے ہیں۔ ایک مرتب مرسہ کی روداد چھپانے کے لئے دہلی گئے راستہ میں ڈیڑھ سور دیبیہ کے نوٹ گئم ہوگئے تو مدرسہ کے سب اداکین نے کہا کہ چونکہ ایا نت تھی اس کئے مدرسہ تاوان نہیں لے سکتا- مولوی صاحب نے کہا میں دول گا- اس میں مولوی صاحب اور اداکین میں اختلاف ہوا- آخر فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کو لکھا جاوے جو وہ فیصلہ کریں اس پر عمل کیا جاوے جنانچہ لکھا گیا- مولانا نہیں جزائر فرمایا کہ مولوی صاحب پر ضمان نہیں جنانچہ لکھا گیا- مولانا نے جواب تحریر فرمایا کہ مولوی صاحب پر ضمان نہیں ہے- مولوی صاحب پر ضمان نہیں صاحب نے یہ ساری فقہ میرے ہی واسطے پڑھی تھی- میں تو تب جا نول کہ اگر یہ صاحب نے یہ ساری فقہ میرے ہی واسطے پڑھی تھی- میں تو تب جا نول کہ اگر یہ درسہ میں واخل کرتے یا نہ کرتے یقیناً کرتے پھر مجھ کو کیول روکتے ہیں- مدرسہ میں واخل کرتے یا نہ کرتے یقیناً کرتے پھر مجھ کو کیول روکتے ہیں- میان نٹھ یہ کیسے مخلص حضرات تھے-

الله تعالیٰ اینے نیک بندول کی امداد فرماتے ہیں:

( سسم ۱ سسم ۱ مرایا- ایک مرتبہ مولوی محمد منیر صاحب اور مولانا محمد قاسم صاحب ریل پر سوار ہوئے اور ایک فاحشہ عورت آکر مولانا محمد قاسم صاحب رجمتہ اللہ علیہ کے برابر بیٹھ گئی مولانا نے منہ پہیر لیا اور مڑگئے- مولوی

محد منیر صاحب خوب بنے اور کہا اب تہاری بزرگی کا پتہ چل جائے گا بھا گو کہاں بھائے ہو (باہم بے تکلفی بہت تھی) اتنے میں ایک ریلوے طازم آیا اور کہا تو یہاں کیوں بیٹھی ہے یہ عور تول کا کمرہ نہیں ہے۔ اس نے کہا ہم بھی مردول کی طرح بیں۔ اس نے کہا کھڑی ہو ور نہ چوٹی پکڑ کر باہر کر دول گا۔ بس فوراً جلی گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندول کی اس طرح الداد فرماتے بیں۔ واقعہ تعبیر خواب مولانا محمد منیر صاحب نا نو تومی:

الا المرایا - مولوی محمد منیر صاحب ایک وقت میں نوکری کے متلاشی تھے۔ اسی اثناء میں خواب دیکھا کہ بریلی کی طرف سے کچھ سفید بطخیں اڑکر ان کے گھر آئی ہیں۔ یہ خواب حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی خدمت میں بیال کیا۔ مولانا نے فرہا یا کہ بتلاوا گرمٹھائی کھلانے کو کھو تو بیس روبیہ کا نوکر رکھا دیں وریہ گیارہ روبیہ کا۔ کھا بہت اچیا مشھائی کھلاول گا۔ فرہایا کہ بریلی میں بیس روبیہ کے نوکر موجاؤ گے۔ انہول نے درخواست نوکری کی دے رکھی تھی۔ کچھ دل گذرے کہ اطلاع آگئی کہ درخواست نوکری کی دے رکھی تھی۔ کچھ دل گذرے کہ اطلاع آگئی کہ درخواست منظور موگئی۔ بیس روبیہ کی جگہ تم کو دی گئی، مولوی صاحب نے مولانا سے دریافت کیا کہ یہ بیس اور گیارہ کا قصہ کیا تھا بط سے یہ تو سمجھ میں آگیا کہ طلل روزی ہے گر بیس اور گیارہ کا قصہ کیا مولانا نے فرہایا کہ لفظ بط اردو میں مخفف (بلا تشدید) ہے اور عربی میں مشدو اور ربا) کے ۲ عدد بیں اور (ط) کے 9 بیں تواگر اردو کا لحاظ کیا جاوے توگیارہ ہوتے بیں اور عربی کا لحاظ کیا جاوے توگیارہ ہوتے بیں اور عربی کا لحاظ کیا جاوے توگیارہ ہوتے بیں اور عربی کا لحاظ کیا جاوے توگیارہ ہوتے بیں اور عربی کا لحاظ کیا جاوے توگیارہ ہوتے بیں اور عربی کا لحاظ کیا جاوے توگیارہ ہوتے بیں اور عربی کا لحاظ کیا جاوے توگیارہ ہوتے بیں اور عربی کا لحاظ کیا جاوے توگیارہ ہوتے بیں اور عربی کا لحاظ کیا جاوے توگیارہ ہوتے بیں اور عربی کا لحاظ کیا جاوے توگیارہ ہوتے بیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہیں ہوتے ہیں۔

مفهوم من التم كه من دائم:

، مالک مطبع نظامی کی مجلس میں کسی کی تعریف کرنے پر کھا کہ من اتم کہ من وائم ۔ وائم ۔ فا نصاحب نے فرمایا کہ اس سے تو معلوم ہوا کہ آپ بہت بڑے آدمی بیں۔ اس واسطے کہ اپنے آپ کو جانتے بیں اور حدیث شریف میں ہے کہ من عرف نفسہ، فقد عرف ربہ، تو آپ نے اپنے رب کو جان لیا۔ عالم تو نہ تھے گر بات بہت گھری نکالی۔

# علوم سر كار دوعالم صلى الله عليه وسلم:

رمایا- حضور صلی اللہ علیہ وسلم جونکہ ساری دنیا کی طرف مبعوث ہوسے ہیں۔ جن میں ہر قسم کے علماء فصلاء حکماء عقلاء موجود بھی تھے اور مبعوث ہوسے ہیں۔ جن میں ہر قسم کے علماء فصلاء حکماء عقلاء موجود بھی تھے اور مبعی سے والے بھی تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم بھی اللہ عطاء فرمائے کہ سارے عالم کے ابل کمال کے دانت کھٹے کر دیئے پھر طرفہ ایسے عطاء فرمائے کہ سارے عالم نے ایلے بڑے دانت کھٹے کر دیئے بھر طرف میں اللہ علیہ وسلم نے ایسے بڑے بڑے بڑے علوم کو بیان ایسی سمل عبارت میں فرمایا کہ دوسرااس پر قادر نہیں۔

### طاعون میں مکان بدلنا جائز ہے:

سرسے شہر میں نہ جاوئے۔ کیونکہ حدیث شریف میں مکان ہدل کے توجائز ہے مگر شہر چھور اگر دوسرے شہر میں نہ جاوئے۔ کیونکہ حدیث شریف میں لفظ بلد آیا ہے بیت نہیں آیا۔ اسی سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کہ ظاہری طاعون میں تو لاعددی ہے۔ مگر باطنی طاعون میں یعنی (للذمبی) میں عددی ہے۔ اب لوگ الٹا اعتقاد اور عمل کر سے میں۔

# مجلس قيل و قال :

(۱۴۵) ایک صاحب نے ایک مسئلہ کو مجلس میں دوبارہ دریافت

کیا- حالانکہ آسان بات تھی- جواب میں فرہایا کہ جو بات تہاری سمجہ میں نہ آوسے-اس کواپنے اساتذہ سے دریافت کرویہ مجلس قبل و قال کی نہیں ہے۔ جمعہ فنی القرمیٰ جائز نہیں:

(۱۳۶) فرمایا- میرا اراده تها که ایک رساله احکام معاملات میں ایسا لکھول کہ جن معاملات میں عوام ہیں اگر وہ صور تیں کسی مذہب میں بھی جا تز ہوں تو اس کی اجازت دے دول تا کہ مسلما نول کا فعل کسی طرح ہے تو صحیح ہو سکے۔ میں نے احتیاطاً اس کے بارہ میں حضرت مولانا گنگوئی سے بھی دریافت کیا کہ ایسے مسائل میں دوسرے مذہب پر فتوی دینا جائز ہے۔ یا نہیں۔ تو حضرت نے بھی اجازت دے دی۔ مولانا بہت پختہ حنفی تھے مگر عوام پر شفقت بھی بہت تھی- بھر میں ایسا رسالہ تو نہیں لکھ سکا کیوں کہ میں نے اہل معاملہ سے سوالات جمع کرنے کی درخواست کی تھی کسی نے توجہ نہ کی مگر تاہم ایسے بعض بعض مسائل حوادث الفتاوی میں آگئے ہیں۔ اور یہ توسع معاملات میں کیا گیا دیانات میں نہیں اس میں تحجید اصطرار نہیں۔ اسی لئے جمعہ فی القری میں معض ابتلاء عوام کے سبب ایسا توسع نہیں کیا- البتہ اگر حضرت امام شافعی کے قول پر احتیاط ہوتی تو فتویٰ دے دیتا مگر احتیاط حنفی مذہب میں ہے۔ کیونکہ جس مقام کے مصر اور قریہ ہوئے میں اختلاف ہواگر وہ مصر ہی ہو اور اس میں کوئی ظہر پڑھے تو فرض ذمہ سے ساقط ہو جائے گا گو کراہت ہو گی اور اگر وہ قریہ ہے اور وہاں جمعہ برطها توجمعه بھی نہ ہوا۔ اور ظہر بھی ساقط نہ ہوئی اس لئے ایسے مقام میں احتیاط ترک جمعہ بی میں ہے۔ دو مسرے یہ کہ ابتلاء بھی بدرجہ اصطرر نہیں کیونکہ لوگ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر جمعہ نہ پر معین تو کوئی تکلیف نہ ہو گی۔ بلکہ اور زیادہ آرام ہو گا- اذان رائد سیں- خطب سیں- بال مگر پیر جی اور مولوی جی کی آمدنی بند سو

جائے گی۔

# حكايت حضرت امام اعظم وامام ابويوسف:

(27) فرمایا ایک دفعہ امام صاحب اور امام ابو یوسف شب کے وقت اونٹ پر سوار جارہ ہے۔ سواری آرام کی تھی۔ دونوں سوگے اور ایسے وقت آنکھ تحلی کہ نماز فجر کاوقت تنگ ہو گیا۔ جلدی جلدی اثر کروضو کیا اور امام صاحب نے امام ابو یوسف کو امام بنا کر نماز پڑھی تو انہوں نے اپنے اجتماد سے صرف فرض وواجب اداکئے باقی سن ومندو بات سب ترک کردیئے۔ گر ڈرے کر شاید امام صاحب ناراض ہوں۔ جب سلام پییرا تو امام صاحب بہت خوش ہوئے اور فرمایا الحمد ملله یعقوبنا فقیہا۔ (۱)

نے ایک مسئلہ لکھا تو فربایا غلط ہے۔ میں نے کہا مولانا محمد قاسم صاحب رحمتہ اللہ علیہ بہت صاف کو تھے۔ میں نے ایک مسئلہ لکھا تو فربایا غلط ہے۔ میں نے کہا مولانا محمد قاسم صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے بھی بھی لکھا ہے۔ فربایا جب انہوں نے لکھا تھا تو میں نے ان سے بھی کہدیا تھا کہ یہ غلط ہے۔ دوسرا واقعہ صاف گوئی کا یہ ہے کہ حاجی محمد اعلیٰ صاحب انہوں کا قول کسی نے نقل کیا کہ وہ کھتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے مجھ کو سماع کی اجازت دے دی ہے۔ مولانا نے فربایا یہ وہ غلط کھتے ہیں۔ وہ صحیح کہتے تو حضرت عاجی صاحب نے غلطی کی ہے۔ (وہ یہ کہ غیر جامع شرائط کو حسن ظن سے اہل خیال فربالیا)

١ - الحمد للدسمارا يعقوب فقيه بن كيا-

# اتباع سنت افصل ہے:

( 9 س 1 ) فرمایا حافظ صنامن صاحب رحمته الله علیہ نے فرمایا کہ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ ہر لقمہ پر اول میں سم الله اور آخر میں الحمدلله کہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے۔ مگر ہم کو تو یہی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ سب کے افر میں ایمدلله کیوں کہ سنت میں یہی وارد اول میں سم الله کھہ لیں اور سب کے آخر میں الحمدلله کیوں کہ سنت میں یہی وارد ہے۔

# توشع بيعت حضرت حاجي صاحب:

(۱۵۰) فرمایا حضرت حاجی صاحب رحمته الله علیه بیعت میں زیادہ تنگی نہیں فرماتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ بیعت توجانبین سے مصافحہ اور دستگیری ہے۔ قیامت کے روز بیر اور مرید میں سے جوم حوم ہوگاوہ مبغوض کو جنت کی طرف کو مینچ لے گااور مبغوض کے غلبہ کااحتمال نہیں۔ کیونکہ سبقت رحمتی علی غضبی (۱) آیا ہے۔ اس واسطے بیعت میں وسعت فرماتے ہے۔

#### نجدی اور تصوف:

(۱۵۱) فرمایا- نجدیوں کے تسلط اور انتظام سے توخوشی ہوتی ہے گر تصوف کے متعلق ان سے طبیعت اکھڑجاتی ہے گوایک رسالہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اس تصوف کے قائل ہیں جو کتاب و سنت کے موافق ہو۔ مگر حاصل تو اس تصوف کو بھی نہیں کرتے۔

ا -میری دحمت میرے عصہ پر غالب آگئ-

### حكايت حضرت شاه سليمان تونسوي:

ان کے سلید کے ایک تقہ راوی سے سنی ہے کہ ایک دفعہ جماعت مغرب کی ان کے سلید کے ایک تقہ راوی سے سنی ہے کہ ایک دفعہ جماعت مغرب کی اقامت ہو گئی اور اس وقت ایک شخص نے بیعت کی درخواست کی توآپ نے جماعت چھوڑ کر اس کو بیعت کیا۔ اس میں غالباً ایک رکعت جاتی رہی۔ ان کے مرید علماء ہمی تھے۔ ان کو شیخ کے اس فعل پر اعتراض ہوا۔ آخر دریافت کیا تو فرمایا کہ میرے ساتھ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو تم سے بیعت ہوگا وہ نجات فرمایا کہ میرے ساتھ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو تم سے بیعت ہوگا وہ نجات بائے گا اس واسطے میں نے جلدی کی کہ نماز سے فراغت تک کیا معلوم کون بائے گا اس واسطے میں نے جلدی کی کہ نماز سے فراغت تک کیا معلوم کون بائے گا اس واسطے میں سے جماعت سے تخلف (1) کی اجازت ہو۔

#### سب سے زیادہ محبت صوفیاء سے ہے:

(۱۵۳) فرمایا- مولوی محمد اللحق صاحب برددانی نے مجد کولکھا کہ مجھ کوسب سے ریادہ محبت محد تنین سے سے پھر ضوفیہ سے - میں نے کہا ہماری محبت کی ترتیب اس سے بالکل بالعکس سے سب سے زیادہ صوفیہ سے کہ وہ ابل محبت ہیں - پھر فقها سے کہ وہ عاقل اور منتظم بڑے ہیں - پھر محد ثین کہ وہ ابل محبت ہیں - پھر فقها سے کہ وہ عاقل اور منتظم بڑے ہیں - پھر محد ثین سے کیونکہ اگر یہ حدیث نہ جمع کرتے تو فقهاء عقل و انتظام کس بناہ پر صرف کرتے۔

# امام اعظم کے مجتہد اعظم ہونے کا ثبوت:

(۱۵۴) فرمایا- غیر مقلدین کھتے ہیں کہ اہام صاحب کوے احدیثیں پہنچی ہیں۔ میں کہتا ہول کہ اگر اس سے بھی کم پہنچتیں تو اہام صاحب کا اور زیادہ کمال ظاہر ہوتا کیونکہ جوشخص علم حدیث میں اتنا کم ہواور پھر بھی وہ جو کچھ کھے اور لاکھول مسائل بیان کرے اور وہ سب حدیث کے موافق ہوں تو اس کا مجتد اعظم ہونا بہت زیادہ مسلم ہوگیا۔ یہ ابن خلکان مؤرخ کی جہارت ہے ور نہ صرف اہام محمد صاحب کی وہ احادیث جو وہ ابنی کتا بول میں اہام صاحب سے مرف اہام محمد صاحب کی وہ احادیث جو وہ ابنی کتا بول میں اہام صاحب سے روایت کرتے ہیں دیکھو صدرا ملیں گی۔

# صوفیاء کرام برسے حکیم ہوتے ہیں:

(۱۵۵) فرمایا- حفرات صوفیانے کرام بڑے مکیم ہوتے ہیں گویا جمع بین العندین کر دیتے ہیں۔ جس پر بجز مکیم کے کوئی قادر ہمیں- حضرت عاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی فدمت میں ایک شخص بدیہ لایا تو فرمایا کہ بدیہ شاہد محبت موتا ہے۔ اب اس سے ظاہراً غرباء کی دل شکنی ہوتی تھی جن کو بدیہ پیش کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ آگے اس کی بھی اصلاح فرما دی۔ اور فرمایا کہ اگر محبت کامل ہوجاوے تو پھر شاہد کی ضرورت نہیں رہتی۔

# گستاخی کی سرزا:

اس کی گستاخی کی سزا تھی۔

## دارهی مندانے کی وعید میں وعظ:

(۱۵۷) فرمایا- ایک دفعہ وعظ کھنے کا ارادہ کیا خطبہ پڑھا گر کوئی مضمون ذہن میں نہ آیا- لوگول کی طرف جو دیکھا توایک دارھی مندا نظر آیا- بس مضمون ذہن میں آگیا- میں نے کہا ماشاء اللہ آپ لوگول کی شکل دیکھ کر مصامین یاد آتے ہیں- پھر وعظ میں اسی کے متعلق زیادہ مضمون بیان کیا-

اسی طرح ڈھاکہ میں شہر سے دور نواب صاحب کے باغ میں وعظ کھا تو
وہاں زیادہ تر نواب صاحب کے فاندان کے دار ھی مند ہے تھے۔ میں نے کھا
صاحبو! یہ تو مجھے امید نہیں کہ تم میرے کھنے سے دار ھی مند وانا چھوڑ دوگے گر
اتنا تو کرلیا کرو کہ ہر روز سوتے وقت یہ خیال کرلیا کرو بلکہ یہ کلمات زبان سے
بھی جیکے جیکے حق تعالیٰ سے عرض کرلیا کرو کہ اسے اللہ یہ کام بہت بڑا ہے۔ اسے
اللہ ہم بڑے نالائق بیں۔ اسے اللہ ہم بڑے فبیث بیں۔ غرض اپنے آپ کو
خوب طامت کیا کرو۔ اس سے بہت فائدہ ہوگا اور بہت جلد خود دار می رکھوا لو

## تنقید کرناسب سے آسان ہے:

(۱۵۸) فرمایا که کیرانہ میں ایک تعلیم یافتہ نے کہا کہ آپ کی کتابیں نہایت مفید بیں گر زبان ذرا عام فہم اور سلیس لکھا کریں میں نے کہا آخر ان کتا بول میں آپ کی نظر میں محجد مصامین ایسے بھی بول کے کہ آپ ان کو سمجد سکتے بیں اور دیماتی لوگ نہیں سمجد سکتے (اس کا کیا انکار کرتے) سوآپ کی طریق سے ذرا ان کو ایسا سہل کر دیں کہ دیماتی بھی سمجھ جائیں پھر اسی طریق سے بقیہ کو

میں سہل کر دوں گا بس پھر کیا تھا خاموش ہو گئے بس یہ لوگ بھنے کے لئے ہیں کرنا پڑے تومعلوم ہو۔

چنده مانگنے میں وقعت نہیں:

( ۱۵۹ ) (ایک خط پڑھ کر) فرمایا کہ ایک مولوی صاحب ہیں اور مهتمم مدرسه سمجمی ہیں یہ ان کا خط ہے لکھتے ہیں کہ میں بھی مقروض ہو گیا اور مدرسہ میں بھی تحجد نہیں رہا۔ آپ رنگون اور کا نبور خط لکھ دیجئے کہ لوگ مدرسہ میں روبیہ داخل کردیں۔ میں نے جواب یہ لکھا کہ جس مدرسہ کے کام میرے ذمہ ہے اس کے کئے بھی میں نے کبھی نہیں لکھا اور اس کے مفاسد دیکھ کر نہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ ملازمین مدرسہ سے پہلے ہی کہدے کہ ہم تنخواہ کے ذمہ دار نہیں۔اس طرح اگرجی جاہے کام کرو۔اگراآگیا تو دیدیں گے ورنہ ہم سے طلب نه کرنا اور اگریه انتظام نه ہو سکے تو مدرسه بند کر دیں۔ ایسے مدرسه بی کی تحجیھ ضرورت نہیں ہے۔ جتنا کام خود موسکے تم اسی کے مکلف مواور اگر میں ایسے خطوط لکھنے لگوں توجن معتقدین کو خطوط لکھنے کی فرمائش کی جاتی ہے ان میں سے ا یک بھی معتقد نہ رہے۔ یہ سب اعتقاد اسی وقت تک ہے جب تک معلوم ہے کہ یہ کئی قسم کی درخواست نہیں کرتا۔ جامع نے عرض کیا کہ حضرت والا کے معتقدین تو ایسے نہیں بیں۔ فرمایا مولانا فصل الرحمن صاحبٌ کے لوگ بیحد معتقد تھے۔ اتنے شاید ہی کسی کے مول ان سے ایک عرب خط لکھوا کر کا نبور کے ایک و کیل کے پاس لائے۔ مولانا نے لکھ دیا تھا کہ اس کو دس روپر سے محم نه دینا- و کیل صاحب حالانکه بهت معتقد تنهے اور مالدار بھی تھے- مگریہ ہے تو یہ عدر کیا ۔ کہ یہ خط مولانا کا سپیں ہے حالانکہ یقیناً مولا یا کا خط تھا۔ جب اس پر بھی اس نے بیچیا نہ چھوڑا تو نو کر سے کہدیا کہ جب یہ شخس آوے اس کواندر نہ آنے دو۔

یہ قدر ہا۔ کیامعتکف کو مسجد میں ریح خارج کرنے کی اجازت ہے:

(۱۲۰) فرمایا- معتکف کو مسجد میں دیے فارج کرنے کی اجازت نہیں ج- مسجد سے باہر چلا جادے- جیسے پائخانہ کے لئے جاتا ہے- ایک مولوی صاحب نے فرمایا کہ قاضیخان میں لکھا ہے کہ اختلاف ہے- پیر کتاب لائے اور دیکھا ایک قول میں اجازت تھی دو سرے قول میں ممانعت تھی جس کو قاضیخان نے اصح لکھا تھا- بنس کر فرمایا کہ قول دو بیں ایک یکٹو ج (من الاخواج الریح فی المسجد) دو سرایک و رمن الخروج المعتکف الی خارج المسجد)

برق ورعد معاً حادث ہوتے ہیں:

المنت زور سے بارش ہورہی تھی یکایک برق چمکی اور بادل کرجا تولوگ ڈرگئے) فرمایا- برق ورعد (1) دو نول معاً حادث (۲) ہوتے ہیں۔ گر برق اول محسوس ہوتی ہے کیونکہ روشنی کی رفتار سریج (۳) ہے اور عد بعد میں کیونکہ آواز کی رفتار بطی (۳) ہے اور آواز کے وقت ڈرنا نہ جا ہیے کیونکہ بجلی جہال کرفئی ہوتی ہے آواز بعد میں آتی ہے اور بطور عبرت کے گرفی ہوتی ہے آواز بعد میں آتی ہے اور بطور عبرت کے یہ فرمایا کہ یہ تو اللہ کی ایک مخلوق ہے جس کی بیبت (۵) کی تم کو برداشت نہیں۔خود اللہ تعالی کی بیبت کتنی ہونی جا ہیے۔

ا - بجلی اور بادل کی گرج - ۲ - واقع بونا - ۳ - تیرا - ۷ - ست - ۵ - رعب ، دبد به

# دوسرول کے گد گدانے سے بنسی کیوں آتی ہے:

المرایا- تجربہ کارول سے سنا ہے کہ بندوق میں جب شار کو کے تواور طرح کی ہوتی ہے۔ اس کی آواز اور ہوتی ہے۔ اس کی وجہ تنہ سکتے تواور طرح کی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر آدمی خود این سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر آدمی خود این باتھ سے اینے بدن کو گد گداوے تو بنسی نہیں آتی اور اگر دوسرا گد گدائے تو بہت بنسی آتی ہورا گر دوسرا گد گدائے تو بہت بنسی آتی ہے حالانکہ دغدغہ دو نوں میں ہے۔ اس کی معقول وجہ کوئی عقل سے بتلا نہیں سکتا الاباشاء اللہ۔

# ا یک مجذومه عورت کی حکایت:

#### وہا بی اور بدعتی کامفہوم: است میں درور میں فیض الحب رہے ہے ہے۔

اور بدعتی کی آمرہ ایا۔ مولوی فیض الحسن صاحب نے وہابی اور بدعتی کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی سے ادب با ایمان اور بدعتی یا ادب ہے

ایمان (فرمایا) پہلے لوگ اچھے تھے صورةً بدعتی تھے حقیقتاً بدعتی نہ تھے بلکہ مخلص تھے۔

# سيراني الله اورسير في الله كامفهوم:

ایک ابل علم نے دریافت کیا کہ سیر الی اللہ اور سیر فی اللہ کے کیا معنی بیں) فرمایا۔ یہ اصطلاحی الفاظ بیں۔ سیر الی اللہ کا مطلب مقامات کا حاصل کرنا ہے۔ جس کا دوسمرا عنوان اخلاق کی دوستی ہے مثلاً صبر، توکل، رصنا وغیرہ اور سیر فی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں رسوخ و ترقی حاصل کرنا۔ بعینہ اس کی یہ مثال ہے کہ جیسے ایک در سیات کا پڑھنا پھر پڑھنے کے بعد اس میں تبحر حاصل کرنا تبحر کی حالت میں مصنامین کثرت کے ساتھ منکشف ہول گے اور دس و تحصیل کے زمانہ میں اس قدر نہیں ہوتے۔ ورس و تحصیل کے زمانہ میں اس قدر نہیں ہوتے۔

# ماہوار رسالہ جاری کرنے سے منع فرمایا:

رسالہ جاری (۱۹۲) فرمایا۔ ایک شخص نے میرے نام ایک ماہوار رسالہ جاری کرنا چاہا۔ جو میرے مذاق کے ظلاف ہے۔ میں نے ان کو لکھا ہے کہ میں اس مذاق کا نہیں کی قدر دان کے پاس روانہ کریں۔

## حضرت پیران پیرخود کون ساوظیفه پڑھتے تھے:

المرایا- یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئاًللہ کے وظیفہ میں میں یہ کہتا سول کہ وہ وظیفہ برطوح س کو پرشیخ عبدالقادر جیلانی اس درجہ کو پہنچے کہ ان کے نام کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے اور کیا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ خود کمیں یہی وظیفہ پڑھ کر کامل ہوئے تھے ؟ یا وہ دوسرا وظیفہ تھا- یقیناً انہوں نے یہ نہیں پڑھا- دوسری بات یہ ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلائی کو آیا اس کا احساس مہیں پڑھا- دوسری بات یہ ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلائی کو آیا اس کا احساس

جوتا ہے یا نہیں کہ لوگ مجھ کو پکارتے بیں۔ دوسری صورت میں تو پکارنا انو بی فعل ہوا۔ اور اول صورت میں توان کو برخی پریشانی ہوتی ہوگی (کہ کس کس کی المداد کروں کس کس کی المداد کروں کس کس کی شمی ہے میں ایک شخص ہر دلعزیز نے دوآدمیوں کی المداد کی تھی وہ حکایت یوں ہے کہ دوشخص دریا کے کنارے پر تھے ایک اس پار ایک اس پار ہر دلعزیز نے سوچا کہ دونوں کی المداد واجب ہے گر جس کو اول پار اناروں کا ترجیح بلامرح لازم آئے گی گر چونکہ قریب والازیادہ مستحق ہے۔ اس لئے اس کو پہلے لے چلو۔ چنا نجے اس کو کندھے بر لیکر جلا جب برجیح دھار میں پہنچا تو خیال کیا کہ جس قدر اس کو لایا ہوں اسی قدر اس کو بھی لائل پھر اس کو لیجاؤں اس کو درمیان میں چھوڑ کر اس کو لانے گیا یہ لگا دو بنی لائل پھر اس کو لیجاؤں اس کو درمیان میں چھوڑ کر اس کو لانے گیا یہ لگا دو بنی بات کیا تھا۔ جب اس کہ جس قدر اس کو لائے گیا یہ لگا دو بنی بات کیا تھا۔ جب اس کی باس سے لوٹ کر آیا تو دو سرا بھی ڈوب چکا تھا۔ سواگر حضرت شیخ ان کی

ایک بزرگ کی کرامت:

اثناء میں ایک قافلہ جغرت شاہ مداز کی حجام سے حجامت بنوارہ ہے اس اثناء میں ایک قافلہ جغرت شاہ مداز کے مزاد کی طرف جاتا ہوا معلوم ہوا۔ حجام حجاست چھوڑ کر اٹھا کہ میں بھی جاتا ہول ور نہ قافلہ سے بیچھے رہ جاؤل گا۔ ان بزرگ نے کہا کہ حجامت تو پوری کردے اس نے کہا نہیں۔ بزرگ نے کہا اگر تو حجامت بوری کردے اس نے کہا نہیں۔ بزرگ نے کہا اگر تو حجامت بوری کردے اس سے ملاقات کرا دول گا۔ وہ مان گیا۔ ان بوری کردے تو تیری شاہ مدار صاحب سے ملاقات کرا دول گا۔ وہ مان گیا۔ ان بررگ نے اس کو ایک خط لکھدیا اور فرمایا کہ ایک شخص مزاد کی فلال سمت پر برگ وصورت کے مول گے یہ خط ان کو دے دینا۔ غرض حجام وہ خط لیکر گیا اور وہ بزرگ اس مقام پر اس شکل میں متمثل ہو کر اس کو سلے اس نے خط دے اور وہ بزرگ اس مقام پر اس شکل میں متمثل ہو کر اس کو سلے اس نے خط دے

دیا- انهول نے کہا کل اس کا جواب لے لینا چنانچ اگلے روز انهول نے جواب حوالہ کر دیا۔ یہ مجام واپس آیا اور خط ال بزرگ کو سپر د کر دیا تووہ اس خط کو پڑھ کر بنے مجام سنے وجہ پوچی- فرمایا وہی شاہ مدار تھے میں نے ان کو لکھا تھا کہ اتنے لوگ تمہارے مزار پر آتے ہیں اور گھراہ ہوتے ہیں۔ تم ان کو کیوں نہیں روکتے اندول سنے اس کا جواب دیا ہے کہ تم سے ایک مجام تورک نہیں سکا میں اتنول کو کیے روکوں۔

## صحافی مونے کے لئے شرط:

را ۱۹۹) فرمایا- حضور صلی الله علیه وسلم کی روح مبارک بھی متمثل ہو سکتی ہے۔ گر ایسی حالت میں ریارت کرنے والا صحابی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ صحابی ہوئے کے لئے یہ شعرط ہے۔ ہوئے کہ جسم مثالی ہے۔ تا بعی مبو سنے کے لئے یہ شعرط: تا بعی مبو سنے کے لئے شعرط:

(۱۷۰) فرمایا- حضرت شاہ اہل اللہ صاحب دبلوی رحمتہ اللہ علیہ نے جس جن کو دیکھا تھا وہ جن صحابی تھے- میں نے مولانا محمد یعقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے دریافت کیا تھا کہ ان کو دیکھ کر شاہ اہل اللہ صاحب تا بعی ہوئے یا نہیں فرمایا نہیں- کیونکہ تا بعی ہونے کے لئے اس قرن میں ہونا شرط ہے- جیسا مہیں فرمایا نہیں- کیونکہ تا بعی ہونے کے لئے اس قرن میں ہونا شرط ہے- جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے (۱) شم الدین کیلونہ میں اللہ اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے (۱) شم الدین کیلونہ میں ان غاہری کے اس سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کہ یہ جسم مثالی کی رویت ان غاہری انکھول سے ہوتی ہے گرجونکہ دونوں میں انکھول سے ہوتی ہے گرجونکہ دونوں میں

ا - پھروہ لوگ جواس کے بعد میں ہوں گے۔

ا تصال و تطابق موجاتا ہے اس لئے دیکھنے والے کو پتہ نہیں لگتا۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ ان ظاہری آنکھول سے ویکھ رہا ہوں حالانکہ اس سے نہیں ویکھتا۔ علامت اس کی یہ ہے کہ اگر اس وقت ان آنکھوں کو بند کرنے تو بھی یہ دیکھ لے گا۔ اسی طرح برزخ کی اور ناسوت کی غذامیں بھی فرق ہے۔ کیونکہ اس غذامیں فصلہ نہیں موتا جیسا د نیاوی غذا میں موتا ہے۔ یہاں بھی بعض ایسی غذا ئیں بیں کہ ان میں بہت تھوڑا سا فصلہ ہوتا ہے۔ وہاں کی غذا میں بالکل فصلہ نہ ہو گا۔ اس اصل سے ایک صدیث بھی حل ہو جاتی ہے وہ یہ کہ حدیث میں ہے کہ ابل جنت کا اول طعام زمین کی روٹی ہو گی- اس میں اشکال ہوتا ہے کہ پتھر مٹی ریت کیسے کھا ئیں کے سومولانا محمد یعقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا جیسے یہاں آئے کو جان کرمغر نکال لیتے ہیں اسی طرح وہاں زمین کو جیان کر اس کا جوہر نکال لیں گے اور یہ انگور وغیرہ سب پیل زمین ہی کے تو جوہر بیں۔ بس قدرتی غربال ہے یہ جوہر تکال کراس کی روٹی کھلائیں گے جیسے یہاں بعض جگہ میووں کی روٹی پکتی ہے۔ باقی صکمت اس میں کیا ہے وہ یہ ہے کہ بعض زاید یا عاشق لو گول نے بہت سی تعمتیں دنیا میں نہیں کھائیں۔ تارک لدات رہے تو ان کو جنت کے کھا نول کی پوری قدر نہ ہوتی۔ اگر د نیاوی طعام نہ چکھے ہوئے۔ اب اس سے ان کو فرق معلوم ہو گا کہ دِنیا کے طعام کی یہ ندت ہے اور جنت کے طعام کی یہ۔ سو اصل مقصود توان تار کین کو کھلانا ہے۔ مگر جب تار کین لذات کو کھلادیں گے تو تسعاً و تطفلادوسروں کو بھی مل جاوے گی۔

# تاخير بيعت ميں نفع:

ایک خط بدی مضمون بمبئی سے آیا کہ آپ نے مجھ کو داخل اللہ کر لیا۔ اس سے مجھ کو بہت مسرت حاصل ہوئی گویا ہفت اقلیم کی

یادشاہت مل کئی۔ جس وقت حصور کا ارشاد پہنچامیں نے عمل کیا اور شکرانہ ادا کیااور رویا پھر درود شریف پڑھا حتی کہ تحجیری کا وقت آگیا آہ اس پر فرمایا تاخیر بیعت میں یہ فائدہ ہے کتنی قدر کر رہا ہے۔ دوسرے اگر فوراً بیعت کرلیتا تو ساری عمریه خیال رہتا کہ تھہیں پھریہ جاوے جو لوگ مجھ کو بیعت میں عجلت کا مشورہ دیتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ فائدہ کس میں ہے۔ اگر شروع ہی میں ہم اس کو لے لیں تو پھر اس کی کبھی اصلاح نہ کر سکیں گے جب اصلاح کا قصد ہو گا تو وہی احتمال ہو گا کہ تھیں اس کووحشت نہ ہوجاوے نہ دارطھی کٹانے سے رکے نہ سود ہے رکے کیونکہ وحشت ہوجاوے گی تو پھر فائدہ بیعت کا کیا ہوا۔

## بیعت کوشرط نفع سمجھنا بدعت ہے:

(۱۷۶) فرمایا- بیعت کے بارہ میں لو گول کے عقائد بہت خراب سو کئے ہیں۔ اس کی نسبت تو یہ عقیدہ ہے کہ بدون اس کے فائدہ ہی نہیں ہوتا اور یہ عقیدہ بدعت ہے۔ اور کوئی تو بیعت کو شرط نفع سمجھتا ہے۔ اور بعض جابل علت نفع کی سمجھتے ہیں۔ اس لئے بیعت کے بعد کوئی کام نہیں کرتے۔ الحمد مثیر اس مدعت کی اصلاح تو کر دی گئی (فرمایا) بس بدعت لوگوں کے زدیک صرف تین چار ہیں فاتحہ، نیاز، عرس وغیرہ جس طرح گناہ دوچار ہیں زنا چوری شراب خوری حبوا، باقی سب جائز۔

#### يدعت مطانع كاطريق:

(ساے 1) فرمایا- میں تواحباب سے کہا کرتا ہوں کہ بدعت مٹانے کے لئے یدعت سے مت رو کو پیر جیوں کو جو بدعت میں آمد فی موتی ہے اس سے روک دو یعنی ان رسوم میں ان کو تحجیہ مت دواس سے بدعت خود بخود رک جائے گی۔

#### بيعت كى حقيقت:

بعد المرایا - سلف کے زمانہ میں بیعت کے وقت مصافحہ تھا۔ بعد میں بعض خلفاء کے زمانہ سے مشائخ نے بیعت کے وقت مصافحہ ترک کر دیا تھا۔
کیونکہ خلفاء بھی مصافحہ سے بیعت لیتے تھے۔ اس لئے اس میں بغاوت کا شبہوتا تھا۔ اس واسطے اس زمانہ میں بیعت کا ذکر کتا بول میں اس طرح آتا ہے صحب فلاق فلاق اور ببایع فلاق فلانا نہیں آتا۔ بیعت کی حقیقت مرید کی فلاق فلانا اور ببایع فلاق کو ایسا ہی شوق ہو تو یول کرے باتھ پر باتھ رکھنے میں کیا رکھا ہے اگر کئی کو ایسا ہی شوق ہو تو یول کرے کہ اعمال میں طاعت کرنا ضروع کر دے اور جو بات دریافت طلب ہووہ دریافت کرتا رہے اور بھر کبھی طلقات کا اتفاق ہو تو مصافحہ کر ہے۔ بس سب باتیں جمع ہو گئیں۔ اور بھر کبھی طلقات کا اتفاق ہو تو مصافحہ کر ہے۔ بس سب باتیں جمع ہو گئیں۔ یعنی مصافحہ اور تعلیم اور رسی بیعت۔

#### عيد كامصافحه:

(۱۷۵) فرمایا- عید کامصافحہ میں ابتداءً تو نہیں کرتا- لیکن دوسرے
کی درخواست پر کر بھی لیتا مول- مگر مولانا گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ نہیں کرتے
تھے- کیونکہ بدعت ہے، میں مغلوب موجاتا ہوںجنازہ کی جا نماز جزو گفن نہیں:

(۱۷۲) فرمایا- جنازے کی جانماز شاید اس وجہ سے مروج ہوئی ہے کہ اس بہانہ سے جنازہ تو پڑھا دیا کریں مگر اب گویا جزو گفن بن گئی ہے۔ شروع شروع عنس بہال خانقاہ میں ایک امام الدین مؤذن تھا وہ جا نماز لے لیتا تھا۔ میں نے اس کومنع بھی نہیں کیا کہ غریب ہے حالانکہ جی یہی جاہتا تھا کہ نہ لے تواجعا

بے ایک دفعہ وہ خود بیمار ہو گیا اور اس کو مردے بکثرت نظر آنے لگے تو وہ یہ سمجا کہ یہ وہی مردے ہیں جن کی جا نمازیں لی ہیں۔ پھر وہ لوگول سے خود کھنے لگا کہ میں نہیں نہیں لیتا۔ پھر لوگول نے یہاں جا نماز لانا ہی بند کر دیا۔ جنازہ پڑھانے کے لئے جا نماز ضروری نہیں: جنازہ پڑھانے کے لئے جا نماز ضروری نہیں:

(22) فرمایا ایک مرتبہ نوعمری کے زمانہ میں قصبہ کیرانہ گیاایک جنازہ پڑھانے کا اتفاق ہوا۔ میں نے پوچھ لیا جانمار کھال ہے توایک آدی بولا کہ بس تو پھر ہم لوگوں کے لئے ایک تھان کی ضرورت ہوگی مطلب یہ تما کہ اگر امام کے لئے جانماز کی ضرورت ہوگی۔ اور امام کے لئے بھی ضرورت ہوگی۔ اور تمان کے بغیر کام نہ جلے گا۔ میں شرمندہ ہوا اور سبق طا۔

کمٹوری کی رسم:

(۱۷۸) فرمایا- یمال کے لوگ بہت ہوشیار بیں- ایک مرتبہ حجاموں سنے جمع ہو کرایک جام کے واسطے مجھ سے کھلا بھیجا کہ ہم کو یمال رہنے دو گے یا نہیں- میں نے کھا یہ کیول کھا ایک شخص نے عقیقہ میں کٹوری کی آمدنی ہم کو دے کرواپس لے لی کہ مولوی صاحب نے منع کیا ہے- میں نے کھا یہ میں نے منع کیا ہے- میں نے کھا یہ میں نے نہیں کہ دیکرواپس کرلو- البتہ یہ کھتا موں کہ کٹوری کی رسم مت کرواپن کرلو- البتہ یہ کھتا موں کہ کٹوری کی رسم مت کرواپنے گھر

حضرات سادات و بنی ہاشم کوز کوہ حرام ہونے میں حکمت:

(۹) فربایا- حضرت سادات و بنی ہاشم کے واسطے زکوہ حرام کر دی گئی۔ اس میں بڑی دینی مصلحت ہے۔ گر اب لوگوں نے اس کے جائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابوعصمہ رضی اللہ عزے روایت کرتے ہیں کہ انہوں کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابوعصمہ رضی اللہ عزے روایت کرتے ہیں کہ انہوں

نے امام صاحب سے جواز نقل کیا ہے۔ گرا ہو عصمہ خود صنعیف ہیں مجوزین اس سے بھی تمسک کرتے ہیں کہ ان کے لئے خمس مقرر کیا گیا تھا۔ بجائے زکوہ کے، سواب چونکہ خمس الحمس نہیں رہا اس واسطے زکوہ جا کر ہے۔ گر خمس الحمس ملنا علت نہیں ہے۔ حرمت زکوہ کی کہ اس کے ارتفاع سے حکم مرتفع ہوجاوے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ استحقاق خمس کی وجہ سے ان پرزکوہ حرام ہے۔ سواستحقاق بلکہ مطلب یہ ہے کہ استحقاق خمس کی وجہ سے ان پرزکوہ حرام ہے۔ سواستحقاق اب بھی ہے یہ تو بعض ائمہ کے مذہب پر ہے جواس استحقاق کے قائل ہیں اور استحقاق سے نزدیک خمس الحمس کا استحقاق باقی نہیں ان کے مسلک پر یہ جواب ہے کہ یہ استحقاق علت نہ تھی بلکہ حکمت تھی اور حکمت کے ارتفاع سے حکم مرتفع نہیں ہوتا۔

## بعض صور تول میں ذکروشغل مضر ہے:

(۱۸۰) فرمایا۔ بعن لوگ کھتے ہیں۔ بیعت کر لواللہ کے ذکر سے برکت ہو جاوے گی۔ میں کھتا ہوں یہ غلط ہے بدون اصلاح بعض اوقات ذکر و شغل منسر بھی ہوتا ہے وہ اس طرح سے مثلاً ایک شخص جب تک ذکر نہیں کرتا تھا تب تک اس میں تواضع تھی اپنے کوعای سمجھتا تھا اب ذکر شروع کیا تو تکبر پیدا ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ میں بزرگ ہوں اور یہ برطی بیماری ہے۔ دلائل الخیرات کی اجازت طلب کرنے میں فاسد نبیت:

(۱۸۱) فرمایا بعضے لوگ جو بزرگوں سے دلائل الخیرات وغیرہ کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ اس میں ہی فساد نیت ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر اجازت برکت نہ ہوگی۔ حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں شروع میں اجازت کی بناغالباً یہ معلوم ہوتی ہے کہ الفاظ درست کرانے کی یہ ایک ترکیب تھی کہ

اجازت نو پھر اجازت میں سن لیتے تھے تا کہ الفاظ درست سوجائیں۔ اگر کوئی مجھ سے دلائل الخیرات کی اجازت لیتا ہے تو عقیدہ مذکورہ کی تصحیح کے ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ جمال یہ عبارت آوے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کوچھوڑ دیا کو کیونکہ اس میں بعض احادیث ثابت نہیں گوان کامضمون درست ہے۔ اس سلسلہ میں فرمایا کہ صوفیوں کی حدیثیں اکثر ضعیف ہوتی بیں۔ کیونکہ ان میں حسن طن کا غلبہ ہوتا ہے۔ جس سے سنا یہ حدیث ہے۔ مان لیا پھر نقل بھی کر دیا ان کے مضامین توضیح ہوتے ہیں گرالفاظ ثابت محم ہوتے ہیں۔
ان کے مضامین توضیح ہوتے ہیں گرالفاظ ثابت محم ہوتے ہیں۔

اس کے وہ یہ بھی کھتے ہیں کہ وہ غیر جب نہ ہو تومباح ہے اور فقیعہ چونکہ منتظم اس کے وہ یہ بھی کھتے ہیں کہ وہ غیر جب نہ ہو تومباح ہے اور فقیعہ چونکہ منتظم ہیں۔ اس کئے انہول نے سرے سے منع کر دیا اب احوط یہ ہے کہ عمل میں تواشد پر عمل کرے یعنی خود سماع نہ سنے اور دوسرے لوگوں سے معاملہ کرنے میں ارفق پر عمل کرے۔ یعنی ان کو سخت نہ پکڑے۔ باقی آج کل جواکٹر لوگ جس طرح سنتے ہیں یہ تو کسی طرح درست نہیں۔ سعدی علیہ الرحمتہ بھی وہی فیصلہ صوف کا نقل فرماتے ہیں

سماع اسے برادر بگویم کہ چیست
گر مستمع رابدا نم کہ کیست
اگر مرد لہو ست و بازی ولاغ
قوی ترشود جوش اندر دماغ
گراز برج معنی بود سیراد
فرشتہ فرو مانداز سیراد

اسی طرح مولانا گنگوہی علیہ الرحمة نے ایک سوال کا فیصلہ فرمایا کہ اختلاف محل سے جواب مختلف ہوگیا۔ کسی نے پوچیا تھا کہ قبروں سے فیض ہوتا ہے یا نہیں۔ مولانا نے فرمایا فیض کون حاصل کرتا ہے۔ اس سائل نے کہا مثلاً میں فرمایا نہیں ہوتا۔ سجان اللہ! میں فرمایا نہیں ہوتا۔ سجان اللہ! کیا خوب جواب عطا فرمایا۔

جدہ کے معنی:

المجال ابوقبیس کے باس ہے۔ جدہ کے اصل میں معظمہ میں جبل ابوقبیس کے باس ہے جدہ میں نہیں ہے۔ جدہ کے اصل میں معنی بیں طریق واسع فی المجبل اور اس میں جیم مضموم ہے۔ اس لفظ کو لوگوں نے جیم مفتوح سے بنا کریہ گھڑلیا کہ وادی حواکی قبر کی وجہ سے اس کا نام جدہ ہے۔ بیس: بعض طبائع سماع سے بہت متا تر مہوتے ہیں:

(۱۸۴) فرمایا- بعض طبائع سماع سے بہت ہی متاثر ہوتے بیں حضرت موانا محمد یعقوب صاحب اجمیر میں تھے راستے میں جارے تھے ایک حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب اجمیر میں تھے راستے میں جا رہے تھے ایک دو کان میں سے دھان کوٹنے کی آواز آئی۔ آواز تحجید ایسے تناسب سے تعی کہ مولانا ہے چین ہوگئے شاید گر بھی گئے۔

#### طريق تصوف كاحاصل:

(۱۸۵) فرمایا- الد آباد میں ایک صوفی شخص نے جو کہ صاحب سماع تھے مجھ سے سماع کے متعلق پوچھا- میں نے کہا کہ میں تم سے علمی مناظرہ نہیں کرتا۔ ایک وجدانی بات دریافت کرتا ہوں یہ بتلاؤ کہ طریق تصوف کا حاصل کیا ہے۔ کہا مجاہدہ یعنی نفس کی مخالفت کرنا۔ میں نے کہا اب دومسرا مقدمہ وجدانی ہے۔ کہا مجاہدہ یعنی نفس کی مخالفت کرنا۔ میں نے کہا اب دومسرا مقدمہ وجدانی

یہ ہے کہ تہارا نفس سماع کی طرف مائل ہے یا نہیں کہا ہاں۔ میں نے کہا اب
بتلاؤ کہ مجابدہ تم کرتے ہو یا ہم۔ صوفی ہم ہوئے کہ جی جاہتا ہے گر نہیں
سنتے یا تم کوجب ول جاہاس لیا۔ انہوں نے کہا یہ مسکد آج میری سمجھ میں آگیا
پھر انہوں نے میرے سامنے تو ہہ کرلی تھی (فرمایا) ایک اور اس کے متعلق قصہ
ہم کہ ایک میرے عزیز نماز تہد تلاوت قرآن سب کچھ کرنے گئے تھے گرایک
جگہ بڑے عہدہ پر گئے وہاں سماع کی مجلسیں بہت ہوتی تھیں ان کے عہدہ کے
سبب ان کو بھی بلاتے تھے اور یہ چلے جاتے تھے سووہ کہتے تھے کہ میں نے سماع
کایہ اثر دیکھا کہ پہلے جو ذوق وشوق نماز وقرآن میں اس کے قبل ہوتا تھا وہ سماع
کے بعد نہیں رہااس سے مجھ کو معلوم ہوا کہ یہ مضر ہے۔

# خاوند کی محبت کا تعوید کرانے میں تفصیل:

ایک شخص نے محبت کے تعوید کی درخواست کی فرمایا کہ عورت اگر فاوند کی محبت کا تعوید کرے اس میں تفسیل ہے وہ یہ کہ اگر اتنی محبت مطلوب ہے کہ اس کے حقوق اوا کرنے گئے تو یہ جا نزہ اور اگر اس سے ذیادہ کے نئے تعوید مائے تو درام ہے، کیونکہ تعوید سے ایک گونہ جبر ہوتا ہے اور جبر واجب میں جا نزہے اور عمیر واجب میں منع ہے اور یہی فقها کی مراو ہے جمال ایسے تعوید کو حرام فرمایا ہے گواس بناء کی تصریح نہیں کم قواعد سے معلوم موتا ہے۔ معقق کو سب علوم پر نظر کی ضرورت ہے۔ اس واسطے شاہ ولی اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تعلق اس شخص سے رکھو جو صوفی اور صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تعلق اس شخص سے رکھو جو صوفی اور محدث اور فقیسہ سب ہو تینوں میں کمال رکھتا ہو۔

# برصغیر کے علماء کی خصوصیات:

ررگ ایک ابل علم نے عرض کیا کہ ہمارے حضرات بیسے بزرگ تو ہندوستان میں نہیں) بلکہ کل دنیا میں ایسول کا بتہ نہیں چلتا چنانچہ ایک بزرگ خلیل پاٹا ترکی جوشخ مشہور تھے۔ مکہ معظمہ میں تشریف رکھتے تھے مگر میں ان سے نہیں طاقت میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بزرگ مجھ سے فرمارہ بیں تم فلیل پاٹا سے کیول نہیں سلے۔ میں نے خواب ہی میں جواب دیا کہ جب ایک طریق سے مقصد حاصل ہے تو پھر سب طریق کے جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر میں نے حضرت صاحی صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے یہ خواب میان کیا تو حضرت نے و بات میں کیا حرج ہے جاوان سے ملو۔ میں نے دل میں بیان کیا تو حضرت نے فرمایا نہیں کیا حرج ہے جاوان سے ملو۔ میں تو واول گا۔ میں کیا تو خواب والے کے کھنے سے تو نہ جاتا اب آپ فرماتے بیں تو جاول گا۔ میں کیا تو طلقات ہوئی۔ بڑے بزرگ آدمی تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ بم نے ہندوستان کیا تو طلقات ہوئی۔ بڑے بزرگ آدمی تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ بم نے ہندوستان کے علماء میں نہیں دیکھا میں نے بوجھا وہ کیا بات ہے۔ فرمایا ان میں اتنی حب دنیا نہیں ہے کیونکہ یہ امراء کے بوجھا وہ کیا بات ہے۔ فرمایا ان میں اتنی حب دنیا نہیں ہے کیونکہ یہ امراء کے باس نہیں حاتے۔

# حضرت آدم عليه السلام مهندي تھے:

(۱۸۸) فرمایا- مکہ میں ایک مجلس میں ایک شخص ہندوستانیوں کو برا بھلاکھنا جاہتا تھا۔ میں نے کہا وہ ناخلف بیں جو اپنے باپ کی بے حرمتی کریں حضرت آدم تو بہندی تھے۔وہ اولاً بندیعنی سمراندیپ ہی میں اتر ہے پھر مکہ معظمہ تشریف لائے۔ بس صاحب وہ خاموش ہو گیا۔

#### موت بھی تعمت ہے:

(۱۸۹) فرمایا موت بھی نعمت ہے اگر یہ نہ موتی تولوگ اس کی دعاء کرتے۔ انسان کا طبعی تقاصا ہے کہ ایک حالت پر قناعت نہ کرہے امراء کو عمدہ عمدہ کھانے میں چین نہیں آتا چنانچہ چنے کاساگ دال طلب کرتے ہیں۔ البته موت عقلاً اس کے گراں ہے کہ جب اعمال درست نہیں توآگے جِل کر وہاں گرفت ہو گی تواس وحشت کا علاج یہ ہے کہ اعمال کی اصلاح کرو۔ گو اعمال کی اصلاح کے بعد بھی احتمال مواخذہ کا ہوتا ہے مگر پھر اس میں خاصیت ہے کہ ایک گونہ اطمینان موجاتا ہے اور نور بھی اور بلا اصلاح اعمال کے نور نہیں ہوتا بلکہ ظلمت ہوتی ہے۔ جیسے نخم ڈال کراطمینان ہوجاتا ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ تھے ہیدا ہو گا گو خطرہ بھی ہوتا ہے کہ شاید تحچھ نہ ہو اور بلا تحم ڈالے تو حظرہ ہی خطرہ ہوتا ہے۔ اطمینان بالکل نہیں ہوتا اس حالت میں امید کرنا نری تمنی اور غرور ہے (فرمایا) ابن قیم نے اس حدیث کے کہ موت ایسے وقت آئے جوحق تعالیٰ کے ساتھ حس ظن ہو) یہ معنی بتلائے بیں کہ اعمال کی اصلاح کرو-حقوق ادا کرو۔ کیونکہ عادةً حسن ظن بدون اصلاح اعمال کے نہیں ہوتا۔ یہ بہت عمدہ تفسیر ہے۔ ابن قیم عارف تھے اور ان کے شیخ ابن تیمیہ بھی عارف تھے۔ ا بن قیم نے ایک کتاب مدارج السالکین لکھی ہے۔ یہ ایک کتاب کی شرح ہے متن نہایت موحش ہے گر شرح میں اس کی بہت عمدہ توجیہہ کی ہے اور کوئی شک ہوتا تو" مائن " پر کفر کا فیتویٰ لگا دیتا نہ کہ شرح لکھتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فن کے واقعت تھے۔ ابن قیم نے ایک کتاب اور لکھی ہے "الجواب السكافي" اس ہے بھی معلوم ہوتا ہے كہ عارف تھے۔

#### عشق مجازی:

### متکلمین کے مباحث عقلیہ بدعت ہیں:

( ۱۹۱ ) فرمایا- بعنس متکلمین کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت عقلی ہوتی ہے طبعی نہیں ہوتی کیونکہ طبعی کا مناط محبوب کے مشاہدہ پر ہے جونکہ یہ حق تعالیٰ میں مستحق نہیں اس لئے حق تعالیٰ سے جب طبعی نہیں ہوتی صرف عقلی موتی ہے مگر امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہی مقدمہ غلط ہے ۔ عنن ومحبت کا مناط (۲) صرف مثایدہ پر ہے بلکہ محبت کا اسل مناط مناسبت پر ہے اور مثال یہ دی ہے کہ امام ابو صنیفہ یا ابو بکر صدیق رصنی اللہ عنہ ہے جو محبت ہے وہ یقیناً طبعی ہے اسی واسطے ان کے ساتھ کسی کی گستاخی کرنے ہے طبعی جوش آتا ہے حالانکہ ان کامشایدہ نہیں موا البتہ ان سے خاص مناسبت ہے میں کہتا ہوں کہ اگر ان مشکمین نے عوام کے انتظام کے لئے یہ کہا ہے تو خیر ور نہ غلط ہے۔ اور وہ استظام یہ ہے کہ بعض ملحدین کئی مردیا کئی عورت پر عاشق موتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں تحلی حق تعالیٰ کی ہے ہم حقیقت میں حق تعالیٰ کے عاشق بیں اگر ان کو جڑ کاٹنے کے لئے متکلمین نے کہا ہو تو مصلحت ہے ور نہ نہیں محققین نے فرمایا ہے کہ متعلمین کے مباحث عقلیہ بدعت ہیں اور یہ

واقعی صحیح ہے کیونکہ سلف میں یہ مباحث نہ تھے گراس عارض کے سبب کہ فرق باطلہ کوان ہی کے اصول مسلمہ پر جواب دینا پڑا اس لئے یہ مباحث اختیار کئے گئے تواگر کوئی خود بدرجہ بالذات ان کو مقصود سمجھے تو بدعت ہے اور اگر اس ء اض کے سبب ان سباحث میں مشغول ہو تو جا زہے اس سے امام شافعی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے قول کا مطلب ہمی معلوم ہو گیا کہ مشکلم کے بیچھے نماز صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے قول کا مطلب ہمی معلوم ہو گیا کہ مشکلم کے بیچھے نماز کہ وہ بدعتی ایسا مشکلم جومباحث کو مقصود بالذات سمجھے تواس کے بیچھے نماز کروہ ہوگی کیونکہ وہ بدعتی ہے اور دو سری جست سے بدعتی نہیں۔ مگروہ ہوگی کیونکہ وہ بدعتی ہے اور دو سری جست سے بدعتی نہیں۔ صانع عالم کی ہمستی کا اعتقاد قطری ہے:

## "مم استاذ نير" كامفهوم:

(۱۹۳) فرمایا- مولانا شهیدر حمته الله علیه کی ایک کتاب ایک عبارت بر ایک شخص نے سوال کیا تھا اس عبارت میں اولیاء کو انبیاء کا شاگر و بتلایا ہے۔ آگے کہا ہے کہ "ہم استاد نیز" پہلے یہ خیال آیا کہ لکھوں کہ یہ کتاب ان کی شین ہے۔ آگے کہا ہے کہ "ہم استاذ نیز" پلے یہ خیال آیا کہ لکھوں کہ یہ کتاب ان کی شین ہیں ہے گریہ جواب مقنع (۱) نہ تھا فوراً جواب سمجھ میں آگیا کہ "ہم استاذ نیز" کے یہ معنی نبیں کہ وہ انبیاء کے استاد بھی ہیں بلکہ ہم استاد کے معنی بیں شریک فی الاستاد یعنی ایک استاد کے دوشا گرد جس کو استاد بھائی یا پیر بھائی کہتے شریک فی الاستاد یعنی ایک استاد کے دوشا گرد جس کو استاد بھائی یا بیر بھائی کہتے ہیں۔ پس مطلب یہ ہے کہ اولیا، کو بعض علوم اور فیوض تو بواسطہ انبیاء کے ہیں۔ پس مطلب یہ ہے کہ اولیا، کو بعض علوم اور فیوض تو بواسطہ انبیاء کے ۔

ا - کافی-

حاصل ہوتے بیں اور ان علوم میں وہ انبیاء کے شاگرد بیں اور اولیاء کو بلاواسطہ ا نبیاء کے خود مبداً فیاض سے حاصل ہوتے ہیں ان میں وہ انبیاء کے شاگرد نہیں ہوتے بلکہ ہم استاد ہوتے ہیں اب تحجید اشکال نہ رہا اور ایک امر اس مقام میں قابل تنبیہ ہے وہ یہ کہ اس واسطہ سے مراد خاص واسطہ ہے یعنی تعلیم و تلقین کا واسط، سویہ واسطہ نہیں ہوتا اور خاص کی نفی سے عام کی نفی لازم نہیں آتی پس دوسرے واسطہ کی نفی نہیں یعنی ان ہے تعلق اعتقاد و محبت کا واسطہ کہ وہ نسرط فیض ہے اور ان علوم بلاواسطہ کی نسبت شیخ اکسر نے لکھا ہے کہ اولیاء کے حبو علوم بالواسطہ بیں وہ حجت اور تلبیس سے مامون بیں کیونکہ وہ وحی کے ذریعہ سے بیں اور جو بلا واسطہ بیں وہ حجت اور مامون نہیں کیونکہ الهامی وظنی بیں۔ شیخ کی تحقیق میں کتنی ادب کی رعایت ہے۔ اور انہول نے حضرات انہیاء علیهم السلام کا کس قدریاس اوب رکھا ہے بھر بھی لوگ اس پر ملامت کرتے ہیں بال بعض عبارتیں اور عنوان ان کے ضرور موحش موتے بیں۔ مباحث متکلمین حضرات صحابہ کے دور میں نہ تھے:

(۱۹۳) فرمایا- متکلمین کے مباحث صحابہ کرام میں نہ تھے مثلاً مسئلہ رویبت باری تعالیٰ کا ہے صحابۃ اس کواجمالاً جانتے تھے یہ تفصیل جوعلم کلام میں مذکور ہے اس ہے ان کے افہان خالی تھے- مثلاً مشکلمین نے کہا ہے کہ اس رویبت میں کوئی جست نہ ہوگی- بعض صوفیہ نے جست کورویب میں تسلیم کیا ہے۔ پس صحابہ میں ایسے مباحث نہ تھے بعض صوفیہ نے لا تندر کہ الابصار وھو یدرک الابصار (الانعام آیست ۱۰۳) (۱) سے خودرویب پراستدلال

ا -اس کو تو کسی کی نگاہ ممیط نہیں ہوسکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہوجاتا ہے۔

کیا ہے۔ اور معترزلہ نے اس سے عدم رویت پر استدلال کیا ہے۔ ان صوفیہ نے کھا ہے کہ آیت میں یہ طریق رویت کا بتلایا ہے کہ آنکھ کی وہاں تک رسائی نہ ہو گی خود میری آنکھول کے قریب ہوجائے گا۔

# وعظ محاسن اسلام قابل دید ہے:

( ۱۹۵ ) فرمایا- آج کل غیر مسلمول سے مناظرہ کرنا زیادہ ترعوام کے کئے منسر بی ہے۔ نافع طریقہ یہ ہے کہ بیان کیا جایا کرے میں نے ایک وعظ میں ان کو بیان کیا ہے اس کا نام محاسن الاسلام رکھا ہے جوچھپ بھی گیا ہے۔ قابل دید ہے اور مناظرہ کا ضرر اس وجہ سے ہے کہ عوام جہلاء شبہ سے توجلدی متاثر ہو جاتے بیں اور جواب بعض اوقات سمجھتے نہیں تو خواہ مخواہ شبہات میں میتلا ہو جاتے بیں اور رازان کا یہ ہے کہ شبہ کی بناء توجل پر ہے اس لئے کہ جب لبھی شبہ ہو گا کسی مقدمہ ضروریہ سے عفلت پر مبنی ہو گا چونکہ اس مقدمہ کا علم نہیں ہوتا۔اس واسطے شبہ بیدا موجاتا ہے اور جواب میں اس مقدمہ سے تعرض ہو گا تو ای مقدمه علمیه کا سمجهنا بعض دفعه مشکل موجاتا ہے۔ اور شبه ذہن میں رہ جاتا ہے۔ دفع نہیں ہوتا مگر اب اہل علم عوام کی رعایت کر کے ان کے تابع بن جاتے بیں اس لئے ان کی درخواست پر مناظرہ کے لئے آبادہ ہو جاتے ہیں۔ اس تا بچ ہو جانے سے بڑا نقصان ہے خود قرآن مجید کا طرز دیکھو بہت د فعہ معجزات کا مطالبہ کیا گیا گر معجزہ ظاہر نہیں کیا گیا۔ یعنی مخاطب کی رعایت نہیں کی گئی (ایک اہل علم نے عرض کیا کہ انتخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکا نہ ہے کشتی رُشی تھی اس میں عامی کی درخواست کی رعایت تھی) فرمایا یہ حضرت کا معجزہ تھا باذن الهی آب سنے قبصنہ کرلیا۔ ورنہ آج کسی مولوی سے آریہ ناریہ تھیں کہ اؤ مجد سے کشتی راو تو کیا اڑنے لگیں گے اور یہ عوام کی رعایت اکثر لوگ یا طلب جاہ

کے گئے کرتے ہیں یا طلب مال کے گئے۔ تو یہ بناہ رعایت ہی معصیت ہے۔

تیسرا سبب بعض کی نیت میں شفقت بھی ہے کہ ان کی درخواست پوری نہ کرنے سے کبھی لوگ گراہ نہ ہو جائیں۔ گرخوب یاد رکھو کہ یہ بھی مفید نہیں کیونکہ فائدہ تب ہوتا ہے کہ لوگ طالب بدایت ہول اور مترود ہول۔ اور جس کیونکہ فائدہ تب ہوتا ہے کہ لوگ طالب بدایت ہول اور مترود ہول۔ اور جس سے طالب بدایت ہول ان پر اعتماد بھی رکھتے ہیں۔ معاند اور مجادل کو کبھی بھی بدایت نہیں ہوتی۔ پھر اگروہ طالب بیں اور علماء پر اعتماد رکھتے بیں تو علماء کے بدایت نہیں ہوتی۔ پھر اگروہ طالب بیں اور علماء پر اعتماد رکھتے بیں تو علماء کے خور جاس مناظرہ ہی پر کیول اصرار کریں جب کہ وہ مضر ہے اور اگر ضرورت سے علماء مناظرہ ہی کریں تو خلوت میں کریں مجمع کے سامنے نہ کریں۔ مغرورت سے علماء مناظرہ بہت مضر ہے۔ ایسا اوپر بیان ہوا کہ عوام جلاء بعض شہمات میں مناظرہ بست مضر ہے۔ ایسا اوپر بیان ہوا کہ عوام جلاء بعض شہمات میں متلا ہوجاتے ہیں۔

## اصول كى رعايت نهيس چھور أنا جاميے:

ایک مجاول کے مقابلہ میں دار حق قرآن کی آیت سے ثابت کی ہے وہ آیت یہ ایک مجاول کے مقابلہ میں دار حق قرآن کی آیت سے ثابت کی ہے وہ آیت یہ ہے لا تاخذ بلحیتی (۱) دیکھواس سے معلوم ہوگیا کہ بارون علیہ السلام کے دار حقی تھی۔ اس سے مخاطب خاموش ہوگیا۔ میں نے ان سے کہا تم نے قرآن سے وجود ثابت کیا یا وجوب اگر وجود ثابت کرنا تھا تو قرآن کی کیوں بے ادبی دار حقی پکڑ کر دکھا دیتے۔ اس سے وجود ثابت ہو جاتا اور اگر وجوب ثابت کرنا مقسود تھا تواس آیت سے وجوب تو ثابت نہیں ہوا۔ اور قرآن سے ثابت کرنا مقسود تھا تواس آیت سے وجوب تو ثابت نہیں ہوا۔ اور قرآن سے بر مسلد کو کہاں تک ثابت کروگے۔ رکوۃ کا جالیسواں حصہ کس جگہ سے ثابت کروگے خود قرآن کا قرآن سوناکہاں سے شابت کروگے عدد رکھات کہاں سے ثابت کروگے خود قرآن کا قرآن سوناکہاں سے

۱ -میری دارههی کو نه پکڑ-

ٹابت کرو گے۔ اس سے تو دوریا تسلسل لازم آئے گا۔ جب خود قرآن اور دلیل سے ثابت سے توسارے مسائل کیول قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تحجیہ نہیں بجزعوام کی رعایت کے کہ وہ قرآن سے شبوت مانگتے ہیں توجس طرح بن پڑے قرآن ہی سے شبوت دو اصل چیز حقائق کی رعایت ہے۔ خواہ ساری دنیا مخالف ہواصول کی رعایت نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مسائل کے حکم بتلانا علماء کی ذمہ داری نہیں:

(۱۹۷) شفیق حکیم مخاطب کی رعایت اس وقت کرتا ہے جب اس میں مخاطب کی تحجیہ مصلحت ہو۔ ور نہ نہیں خود قرآن مجید کو دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ سے بہت دفعہ لوگوں نے معجزات طلب کئے مگر انہوں نے نہیں ظاہر فرمائے، تو کیا اللہ تعانیٰ سے کوئی مطالبہ کر سکتا ہے کہ عوام کی کیوں رعایت نہیں کی ، اس پر ایک حکایت فرمائی که میں دیوبند سے سہار نیور جانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ دیوبند ہی میں مجھ کو ایک خط ملا۔ جس میں بہشتی زیور کے اس مسئلہ پر اعتراض تھا کہ مرد مشرق میں اور عورت مغرب میں اور ان کا نکاح ہوجاوے اور اس کے بعد بچہ ہوجاوے تو نسب ٹابت ہو گا۔ خیر جب میں سہار نیور پہنچا تومعلوم ہوا کہ ا یک شخص بازاروں میں یہ اعتراض بیان کرتا پھرتا ہے اور مجدسے ایک دن پہلے مولانا خلیل احمد صاحبؓ کے یاس بھی آیا تھا اور دو گھنٹے مولانا کے خراب کئے پھر بھی نہیں مانا۔ جب میں سہار نیور پہنچا تووہ صاحب میرے یاس آئے بہشتی زیور بغل میں-کہا میں تحچہ عرض کرنا جابتا ہوں میں نے کہا فرمائیے اس نے بهشتی زیور کھول کر سامنے رکھ دیا اور کہا اس کو ملاحظہ فرمائیے میں نے کہا اس کو میں نے جینے سے پہلے طاحظہ کر لیا تھا بعد میں طاحظہ کی حاجت نہیں۔ کہا اس مسئلہ کے بابت تحجید دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کھا کہ یہ بتلاؤ کہ مسئلہ

نہیں سمجیا یا اس کی وجہ نہیں صمجھی۔کہامسکہ تومعلوم ہو گیا وجہ نہیں سمجھ میں سئی۔ میں نے کہا آپ کو تحجیہ مسائل بھی معلوم بیں جہا ہاں - میں نے کہا کیا ت کو سب کی وجہ معلوم ہے۔ کہا نہیں۔ میں نے کہا بس اس کو بھی ایسے ہی مسائل کی فہرست میں واخل سمجھ لیجئے۔ اگر وہ کھتا کہ سب کی وجہ معلوم ہے تو میں کھتا کہ میں سننا چاہتا ہوں پھر ایک ایک کو پوچھتا بس وہ بالکل خاموش ہو گیا کہ اب کیا کروں۔ مولانا خلیل احمد صاحب نے خوش ہو کر فرمایا تم نے تو دو تھینتے کا جَمَّرُ اس قدر جلد ختم کر دیا- وہ تو چل دیا تحجھ دیر بعد ایک اور صاحب مهذب شكل، حكن زيب تن كئے تركى ٹوبى سر پر تشريف لائے بيٹھ كئے۔ اور مهذب عنوان سے تقریر ضروع کی کہ آج کل بعض لوگوں کی حالت دیکھ کررحم آتا ہے کہ جہالت سے علماء پر اعتراض کرتے ہیں آپ کی بعض تصانیف پر ہمی بعض نادان اعتراض کرتے ہیں تو دل دکھتا ہے اس واسطے اگر آپ اجازت دیں تو ہم ا یک مجمع کریں اس میں آپ اس مسئلہ کی تقریر کر دیں۔ میں نے کھا یہ آپ کی خیر خواہی ہے گر آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے علماء سے ایک بڑے درجہ کی اور جماعت ہے علماء کی جن کو ہم مجتمد کہتے ہیں۔ ان پر مبھی بعض لوگوں کے اعتراض بیں۔ پھر ان سے آگے ان سے بھی ایک بہت بڑے درجہ کی جماعت ہے جن کو صحابہ رضی اللہ عنهم کہتے ہیں اس وقت کیجد ایسے نالائق بیں کہ اِن پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ پھران سے بھی بڑی ایک ذات ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھی بعض لوگوں کو اعتراض ہے پس الاہم فالاہم کے قاعدے سے ترتیب وار کام کیا جاوے یعنی سب سے پہلے یہ کوشش کی جاوے کہ اللہ میاں سے اعتراض دور کیا جاوے - پھر اسی ترتیب سے ذات مقدسے پھر جب یہ سب ختم ہو جاوے تواگے میں وعدہ کرتا ہوں اس کا کہ

الله وقت سے اعتراصات دور کرنے کا میں اہتمام کر دول گا۔ اور بدول رہیں ہیں اہتمام کر دول گا۔ اور بدول رہیں ہیں رہیں الاہم فالا ہم کے علماء وقت سے اعتراصات کا رفع کرنا ضروری ہیں کے ملماء وقت سے اعتراصات کا رفع کرنا ضروری تو ہیں لیکن مضر بھی نہیں توا گرآپ اس کا انتظام کر ہی دیں تو کیا حرن ہے میں نے کہا بال مجھ حرج نہیں لیکن آپ کا یہ مشورہ ہے یا میں دیں تو کیا حب مشورہ ہے تو میں ایک ہیں کون مول جو ضم کرول! میں نے کہا جب مشورہ ہو فیم کرول! میں نے کہا جب مشورہ ہے تو مظاطب کو انتیار ہے کہ وہ مشورہ قبول کرے یا نہ کرمے چنانچ میں قبول نہیں گاطب کو انتیار ہے کہ وہ مشورہ قبول کرے یا نہ کرمے چنانچ میں قبول نہیں گرتا۔ بس وہ بھی خاموش ہوگئے۔ میں نے کہا دفتر کا وقت آگیا تشریف لیجائیے بیں اللہ کریے گئے۔

#### مناظره اہل بریلی میں منصف کون ہو گا:

(19A) فرمایا بریلی والول سے میں نے کہا کہ میں مناظرہ کرول تو مصالقہ نہیں مگر کوئی منصف یا حکم بھی تو ہونا چاہیے۔ اور وہ حکم عالم ہوگا یا جاہل اگرجال ہوا تو محاکمہ کیسے کرئے گا اور اگر عالم ہے تو یا تمہارا ہم عقیدہ ہوگا یا میرا۔ پھر فیصلہ کیسے کرنے گا۔ پھر جب کوئی ایسا منصف نہیں تو نتیجہ کیا ہوگا اس کا کوئی شخص جواب نہ دے سکا۔

# سائنس کے اکثر مسائل ظنی ہیں:

بیں۔ پھر عضب اس سے غیر مسلم قرآن کارد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تحمینی ظنی ہیں۔ پھر عضب اس سے غیر مسلم قرآن کارد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تحمینی سے آگے بھی درجہ ہو تو اس تعارض کا ایک قاعدہ ہے اس کو یاد رکھو کہ کوئی مسئلہ قطعی عقلی کئی مسئلہ قطعی عقلی مسئلہ قطعی نقلی میں کسی مسئلہ قطعی نقلی کا تو تعارض ہو ہی نہیں سکتا اور ظنی عقلی و ظنی نقلی میں تعارض ہو ہی نہیں سکتا اور ظنی عقلی اور ظنی نقلی میں تعارض ہو سکتا ہے اور اگر قطعی عقلی اور ظنی نقلی کو ترجیح دی جاتی ہے اور اگر قطعی عقلی اور ظنی نقلی

میں تعارض ہو توظنی نقلی میں تاویل کی جاوے گی گر ایک مناظر مولوی صاحب نے اس کلتیے کے خلاف ایک مناظرہ میں حضرت جبر نیل کے جید سو بازو ہونے کی میں عضرت جبر نیل کے جید سو بازو ہونے کی میہ تاویل کی کہ بازو سے قوت مراد ہے یہ نہ جواب دیا کہ اس میں حرج ہی کیا ہے اگرچہ سو پر ہوں۔ حدیث کی تاویل کردی۔

#### ابل كمال كاحال:

َ (۲۰۰) فرما يا الل محمال بولتے محم بيں گر کام زيادہ کرتے ہيں -تا تئير وعظ حضرت حکيم الامت:

رئیس زادہ سلے جواس زمانہ میں ایک دفعہ حسن پور صلع مراد آبادگیا تو وہاں ایک رئیس زادہ سلے جواس زمانہ میں علی گڑھ میں تعلیم پاتے تھے۔ پھر بعد میں ڈپٹی کلکٹر بھی ہوگئے تھے انہوں نے کھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کوعلی گڑھ والوں سے نفرت ہے۔ میں نے کھا نہیں ان کی ذات سے تو نفرت نہیں البتہ ان کے دافعال سے نفرت ہے۔ کینے گئے وہ افعال کیا بیں۔ میں نے کھا ہر فاعل کے افعال جدا جدا بیں۔ انہوں نے کھا مثلاً میر سے افعال میں نے کھا بال میں جا نتا بھی ہوں اور بعضے نظر بھی آرہے بیں (ان کی داؤھی منڈی ہوئی تھی) گر عام جلسہ میں بیان کرنامناسب نہیں۔ آپ چند روز میر سے ساتھ ربیں جب بے تکلفی ہوجاوے گئ ظاہر کروں گا۔ فاموش ہوگئے اور اس کے بعد وعظ میں ضریک ہوئے۔ نہا بت تیزدھوپ ان پر تھی نو کروں نے ان سے کئی باز کھا کہ آگے تشریف لائے گروہ اس قدر مست تھے کہ کچھ پروا نہ کی۔ پھر ایسے معتقد ہوئے کہ اپنی بیوی وغیرہ اس قدر مست تھے کہ کچھ پروا نہ کی۔ پھر ایسے معتقد ہوئے کہ اپنی بیوی وغیرہ کنبہ والوں کو مرید کرایا دارٹھی بھی رکھ لیا اب نہا بیت نیک بیں۔

# د حلى ميں حضرت حکيم الامت کے وعظ كا حال:

المورات کی المار اوٹیا نو پل کے فتح کے زمانہ میں دہلی میں وعظ ہوا۔

الوگول کو بہت ہی صدمہ تھا بعض خطوط بھی آئے جس میں یہ لکھا تھا کہ اب تو

انعوذ باللہ اللہ میال بھی تثلیث والول کی حمایت کرنے گئے، میں نے وعظ میں

ان سب شہات کے جوا بات دیئے۔ پھر اعلان کیا کہ اگر کسی کو کوئی شبہ ہو تو

دریافت کرلے بیچھے شکایت نہ کرنا کہ ہماراشہ مل نہ ہوا۔ ایک ولائی طالب

علم کھڑے ہوئے کہا کہ میں محجہ بوچھنا چاہتا ہوں میں نے کہا کھے۔ کھنے گئے کہ

وعدہ ہے (۱) اِن الکرفن یکوشہا عبادی الصالحة کی الصالحة وی (الانبیاء آیت

الم اس کے فلاف کیوں ہوا۔ میں نے کہا کہ بتلاؤ کہ باعتبار جت کے یہ

قضہ کون قم ہے کیا ضروریہ یا دائمہ ہے یا مطلقہ عامہ۔ کہا بس میں سمجھ گیا۔

قضہ کون قم ہے کیا ضروریہ یا دائمہ ہے یا مطلقہ عامہ۔ کہا بس میں سمجھ گیا۔

فنون کا واقعت حقیقت کو جلد سمجھ جاتا ہے اور وہ تو ذبین بھی معلوم ہوئے تھے۔

عورت کی آواز سے بچنا جا ہیے:

(۲۰۳) فرمایا- عورت کی آواز سے حتی الامکان بینا چاہیے خصوصاً اس کے رونے کی آواز سے - میرے ایک رشتہ دار قتل کر دیئے گئے تھے میں ان کے گفن دفن کا منتظم تھا- بہت سخت حادثہ نہا- مجھ کورونا کم آتا ہے گراس وقت دو ایک آنسوآئے - میں جلب دفن سے فارغ ہو کرمکان پرآیا دہلیز میں بیشا تھا کہ عور تول کے رونے کی آواز سنی تو بس اسی وقت سے اختلاج قلب کا دورہ شروع مو گیا کہ جان کا بہنا مشکل ہو گیا- وطن پہنچ کر بہت بیمار ہو گیا- باہر سے ایک حکیم صاحب اتفاق سے آگئے - میں نے ان کے پاس ابنا قارورہ بھیجا لیجانے

<sup>1 -</sup>اس زمین (جنت) کے مالک میرے نیک بندے ہول کے

والے سے کد دیا کہ ظاہر نہ کرنا کس کا قارورہ ہے تا کہ وہ آنے کی تکلیف نہ کریں حکیم صاحب نے کہا یہ شخص زندہ کس طرح ہے اس کی توحرارت عزیزیہ تقریباً بالکل فنا ہو گئی۔ ان صاحب نے لوٹ کر اسی طرح مجھ سے کہ دیا اور یہ واقعی بہت ہے ہودگی کی بات تھی۔ میں نے ان کو بہت ڈانٹا کہ تم نے ایسی بات کیوں کھی۔ کھے فلطی ہوئی اب کیا کروں۔

میں نے کہا یہ کرو کہ قارورہ ابھی واپس لے جاؤاور راست سے لوٹ کر بھر آجاؤاور مجھ سے غلطی ہوگئ آجاؤاور مجھ سے بول کھو کہ محبورے خلطی ہوگئ تھی اب تو معلوم ہوتا ہے کہ حرارت عزیزیہ کافی ہے اور جلدی صحت ہوجائے گی۔ وہ بے چارے گئے اور آکر اسی طرح کہا۔ گویہ سب جھوٹ تھا اور میں خود بھی جانتا تھا کہ یہ سب میراکھا ہوا ہے۔ مکیم کا کھا ہوا نہیں۔ مگر پھر بھی مجھ کویاد ہے کہ خود ان الفاظ کا مجھ پر بہت اثر پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں فاصیت رکھی ہے وہ فاصیت الفاظ کی تھی اوریہ معالجہ تھا جس سے کسی کا کوئی ضرر نہیں لہذا یہ محل اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اسی سلمہ میں فرما یا کہ میں نے اس مرض کا بہت علاج کیا اور قیمتی قوائیں استعمال کیں۔ اسی کے علاج کے لئے مولانا گنگو بی علیہ الرحمۃ نے مشورہ دیا کہ سفر کرو، تین ماہ تک سفر میں رہا اس سے بہت نفع علیہ الرحمۃ نے مشورہ دیا کہ سفر کرو، تین ماہ تک سفر میں رہا اس سے بہت نفع

# غصه میں کسی کو مارنا جائز نہیں:

(۳۰۴) فرمایا- بهتر ہے کہ غصہ میں کسی کو نہ مارے نہ اولاد کو نہ شاگرد کو بلکہ غصہ کے وقت اس کو سامنے سے دور کر دے یا خود چلا جادے پھر جب غصہ ختم ہو جاوے تو تین مرتبہ سوچ کر پھر مناسب سمزا دے۔

# ہندووک میں جلانے کی رسم کھاں سے شروع ہوئی:

(۲۰۵) فرمایا- مامول امداعلی صاحب فرماتے تھے کہ ہندوول کے یہال مردہ جلانے کی رسم، عجب نہیں یہ اصل ہو کہ انسان سے پہلے ان کے دیو نے جن تھے- اور ممکن ہے کہ جنول کے واسطے ان کی ضریعت میں جلانا ہی مقرر کیا گیا ہو کیونکہ وہ ناری ہیں اور ہر شے کو اپنی اصل کی طرف لیجانا حکمت ہے اس حکمت کی بناء پر ان کی ضریعت میں جلانے کا حکم ہو۔ جیسے انسان خاکی ہے اور اس حکمت کے لئے ان کو دفن کیا جاتا ہے- پھر جنول کی تاریخ دیکھ کر ہووں اس حکمت کے جاتے ان کو دفن کیا جاتا ہے- پھر جنول کی تاریخ دیکھ کر ہندوول نے بھی جلانا ضروع کر ویا ہو۔

# بلا کرایہ جوری سے سفر کرنا حرام ہے:

(۲۰۶) ایک شخص بلا کرایہ ریل پر سفر کر کے آیا تھا۔ فرمایا کہ تم اول جا کر کرایہ داخل کرو کیونکہ بلا کرایہ چوری سے سواری کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد جب اور تحچیہ دریافت کروگے تو بتلایا جاوے گا۔

# ترکی سلطنت سے حمایت کا سبب:

رایا۔ ایک منطقی مولوی صاحب جو تحریکات کے بڑے اومی تھے کیرانہ میں سلے میں نے ان سے کہا کہ ترکی سلطنت آج کل جمہوری ہے یا شخصی کہا جمہوری، میں نے پہلے کہا بتلاؤ اس میں عیسائی ویہودی وغیر بم شریک بیں یا نہیں۔ کہا بال - میں نے کہا بتلاؤ مرکب کافر اور مسلم کا عقلا کیا ہوتا ہے اس طرح کفر واسلام کا مجموعہ کیا ہو گیا۔ کہا کافر اور کفر میں نے کہا اس موتا ہے اس طرح کفر واسلام کا مجموعہ کیا ہو گیا۔ کہا کافر اور کفر میں نے کہا اس مالے کے اس مسلم کی ہے یا غیر مسلم کی۔ بڑے چکرائے، حالت میں سلطنت ترکی اعانت مسلم کی ہے یا غیر مسلم کی۔ بڑے چکرائے، جائے جواب کہتے ہیں۔ بیائے جواب کہتے ہیں۔

میں نے کہا بس آپ کو حقیقت تو معلوم ہو گئی۔ اب سنو! ہم کیوں اعانت کو ضروری سمجھتے بیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار تو ترکی سلطنت کو اسلامی سلطنت سمجھتے بیں۔ اس واسطے ترکی کی امداد اس وجہ خاص سے اسلامی امداد ہے جب رہ گئے اور خوش ہو کرمجھ کو دورو پریہ بدیہ دیا۔ مسین بن منصور کے قول کی توجیہہ:

(۲۰۸) فرمایا- حضرت حسین ابن منصور کے قول کی توجیہ اگر کوئی محبو سے پوچھے تو ہیں تو یہ کھول گا کہ انا الحق کے معنی یہ ہیں کہ ہیں چے مج موجود ثابت ہول یعنی سوء فسطائیہ کی طرح کائنات محض خیال نہیں۔ بس حق کے وہ معنی ہیں جیسے قرآن ہیں ہے والوری یو مینڈ الحق اور احادیث ہیں ہے۔ الصیوای حق المناد حق اور مولانا گلوہی علیہ الرحمة دو مری توجیہ فرماتے تھے کہ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ اننا علی المحق-کی صُوفی نے بطور نکتہ کے کہا ہے کہ یہ ساری خرابی انالگانے کی ہے اگر صرف المی کھتے تو کھی ملم بھی نہ ہوتا گر یہ شیک نہیں کیونکہ اگر وہ صرف اناکھتے تو بھی کھیے نہ ہوتا کم علم صوفی اپنے مذاق کے اثبات میں ایسی ہی لچرنکتوں سے کام لیا کرتے ہیں۔ صوفی اپنے مذاق کے اثبات میں ایسی ہی لچرنکتوں سے کام لیا کرتے ہیں۔ کم کمر کا علاج:

(۲۰۹) فرمایا- اپنے آپ کو افضل خیال کرنے کے واسطے جو علاج ہے کبر کا- یہی کافی ہے کہ دوسرے کی فضیلت کا اس کے اعتقاد میں احتمال ہو- یہ ضروری نہیں کہ دوسرے کی افضلیت کا یقین کرنے کیونکہ اس یقین پر بھی تو کوئی دلیل نہیں- جس طرح اپنی افضلیت کے یقین پر کوئی دلیل نہیں اور اس کا طریق یہ ہے کہ یہ خیال کرے کہ ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی صفت محمودہ منفی ہوجس کی وجہ سے اس کے سب گناہ معاف کر دیئے جائیں۔ اور میرسے اندر کوئی ایسا عیب ہو جس کی وجہ سے میری سب نیکیال غیر مقبول ہوں۔

# گدی نشین پیر کے صاحبزادہ کا حضرت حکیم الامت سے رجوع:

فط کہ میں حضور کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ ان کے والد ہیر ہیں۔ اس کے اکہ میں حضور کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ ان کے والد ہیر ہیں۔ اس کئے میں نے خیال کیا کہ کمیں ان کو خبر نہ ہوجائے اوروہ یہ نہ سوچیں کہ میرے بیٹے نے مجھ کو ناقص سمجا اس کئے دوسری طرف توجہ کی۔ پھر باپ بیٹے کے درمیان مخالفت اور کشیدگی بیدا ہوجاوے اس واسطے میں نے ان کولکھ دیا کہ آپ اولاً بتلائیں کہ آپ کے والد تو اس سے ناخوش نہ ہول گے۔ پھر فربایا۔ میں ایک یہ شمرط بھی لگاؤں گا کہ گدی کے حصول کے لئے اگر رجوع کرتے ہو تو پھر مجھ معاف فرباؤ اور اگر گدی کو ترک کر سکتے ہو تو میں خدمت کے لئے حاضر ہوں کیونکہ گدی کی طمع میں ساری عمر بھی فائدہ نہ ہوگا۔

تبر کات متعارفہ کی زیارت کا صحم :

را ۲۱) فرمایا- تبر کات متعارفہ چونکہ اولاً کسی کی خاص ملک تھے اس کئے ان سکے ان سکے ان سکے ان سکے ان سکے ان میں میراث جاری ہو گی اگر ان پر ایک وارث قابض ہوجاوے توجیہا رواج ہے تو وہ شرعاً مغضوب ہوجاوے گی اس حالت میں مجھ کو توان کی زیارت کے جواز میں بھی شبہ ہے کیونکہ زیارت انتفاع ہے انتفاع بالمغصوب جائز نہیں۔

#### توکل کا ادب:

رمایا- صوفیہ نے لکھا ہے کہ توکل کا ادب یہ ہے کہ متوکل اوب یہ ہے کہ متوکل مکان میں کندمی کھول کر بیٹھے گر نظر کندمی پر نہ رہے کہ اب کوئی آوے گا تو دے جاوے گا- نہ کندمی بر نظر رکھنا درست ہے نہ کندمی پر نظر رکھنا درست ہے۔

## بددماغی کرنا نامناسب ہے:

(۲۱۳) فرمایا- میں نے ایک دفعہ سہار نبور میں تحمیرے خریدے وہال کے تحمیرے اچھے ہوتے ہیں- جب اسٹیشن میں آیا تو وہ تحمیرے میرے مان کے تحمیرے ایک شخص نے پوچھا تحمیرے کیا بھاؤ دو گے میں نے تھا بھائی مامنے رکھے تھے ایک شخص نے پوچھا تحمیرے کیا بھاؤ دو گے میں نے تھا بھائی میں بیجتا نہیں مول آدمی کوچا ہیے کہ باوجود استغناء کے بد دماغی نہ کرے مثلاً کوئی اسی بات سے برا مان حاوے۔

## مجابده کی حقیقت:

(۱۹۳) فرما یا مجابدہ کی حقیقت مخالف نفس ہے اور نفس کی فطرت آزاد پسند ہے۔ پس مجابدہ تقلید ہے سوجس قدر اعمال شرعیہ بین ان میں تقلید ہے اور بنفس کی حقیقت صوفیہ کے نزدیک ایک جوہر ہے جو داعی الی الشر ہے۔ آگے صفات کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں بین۔ امارہ (۱) بوامہ (۲) مطمئز (۳) مضمنم اصل میں کا فر کے لئے موضوع ہے:

#### (۲۱۵) فرمایا- مسلمان کے لئے جستم میں بھی ایک خاص اعتبار سے

۱ - نفس اگراکشر شرکی خوابش کرے اور نادم بھی نہ ہواس وقت امارہ کھلاتا ہے۔ ۲ - اور اگر
 نادم بھی مونے نے گئے تولوامہ کھلاتا ہے۔ ۳ - اور اکثر خیر کی خوابش کرے مطمئز کھلاتا ہے۔

راحت ہے۔ کیونکہ اس وقت اس کو یہ پورایقین ہے کہ میں پاک موربا ہوں۔
پھر جنت میں چلاجاؤل گا۔ جیسے آپریشن والے کی مالت ہے کہ باوجود آپریشن کی تکلیف کے عقلاً مسرت ہوتی ہے کہ اب اچھا ہوجاؤل گا توجمنم اصل میں کافر کے لئے موضوع ہے۔ کمال قال اللہ تعالیٰ اعدت للکافرین باقی مسلمان کے لئے تو ایک حمام کی طرح ہے۔ لیکن حمام ایسا ہے کہ جس کی برداشت نہیں کرسکتے۔

#### شريعت طب روحاني:

(۲۹۶) فرمایا- قرآن میں بہت بطون بیں- ایک بطن جس کو عام علماء سمجہ سکتے ہیں۔ آگے بطن البطن ہے جس کو مجتہدین سمجہ سکتے ہیں آگے بطن البطن ہے اس کو صرف انبیاء سمجد سکتے بیں اور باقی ایسے بیں جن کو حق تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اسی واسطے سم جیسوں کو بعض بطون کے لئے حدیث کی اور مجتهدین کی اور علماء کی ضرورت پڑی صرف مطالعہ کافی نہیں۔ باقی یہ شبہ کہ پھر اردومیں کتابیں کس فائدہ کے لئے لکھی کئیں تواس کا جواب یہ ہے کہ عربی میں دواشکال تھے ایک زبان کا ایک مضمون کا سو ترجمہ ہے ایک اشکال سے رہائی ہو گئی گر مضمون تو اب بھی مشکل ہی ہے۔ بدون علماء سے یڑھے ہوئے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تعجب ہے کہ طب بھی اردو میں ہے مگر اس میں دیکھ کر کوئی اپنا علاج نہیں کرلیتا۔ کیونکہ اس میں یہ خطرہ ہے کہ ممکن ہے ہم خلطی کر جاویں تو جان کو نقصان بہنچے تو شمریعت جو روحانی طب ہے۔ اس میں یہ احتمال کیول ہیدا نہیں ہوتا کہ غلطی سے ایمان کو نقصان ہمنیجے۔ نظير اور دليل ميں فرق:

(۲۱۷) فرمایا- آج کل کے بڑے سے بڑے تعلیم یافتہ کواتنی ہمی

تمیر نہیں کہ دلیل کس کو کھتے ہیں۔ ان لوگوں نے نظیر کا نام دلیل رکھا ہے۔
ایک اگریزی خوال رئیس نے ریاست رامپور ہیں مجھ سے پوچا کہ معراج کے
وقوع کی دلیل کیا ہے۔ ہیں نے کہا دلیل یہ ہے۔ کہ وہ فی نفسہ ممکن ہے۔ پھر
مخبر صادق نے اس کے وقوع کی خبر دی ہے۔ بس یہی دلیل ہے کہا کیا کوئی اور
بھی آسما نول پر گیا ہے۔ دیکھیے وہی نظیر کا سوال کیا ان کے نزدیک دلیل وہ تھی
کیونکہوہ نظیر کو دلیل سمجھے ہوئے تھے۔ ہیں نے جواب دیا جس کا حاصل یہ تما
کہ اس اصل پر اس دو سرے کا آسمان پر جانا بھی تب ثابت ہوگا جب اس سے
کہا تو اس سے کیا ثابت ہوا کہنے لگے اس سے نو تسلی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا
موگا تو اس سے کیا ثابت ہوا کہنے لگے اس سے نو تسلی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا
اب تسلی کا عرف یہ ایک طریق باتی ہے کہ میں خود یہاں سے بیٹھا ہوا اوچکوں
اور چست پھٹ جاوے اور میں ازا ہوا چلاجاؤں سویہ میری قدرت سے باہر ہے۔
ان لؤگوں کا یہ علم ہے۔

### امراض باطنه كالمجس بغرض اصلاح ب:

(۲۱۸) فرمایا-مشائخ جوطالبین کے امراض باطنہ کا تجس کرتے ہیں یہ المتحسوا میں واخل نہیں۔ تجس وہ منع ہے جو بغرض فساد ہواوریہ تجس بغرض اسلام ہے جیسے طبیب جسمانی امراض کا تجس کرتا ہے اس سے بعض علماء کے اعتبراض کا جواب ہوگیا۔

انسپکٹر پولیس کے سوالات کے جوابات:

سجد کا قصہ ہو اور ہیں اور میں مجھلی بازار کی مسجد کا قصہ ہو اور میں مجھلی بازار کی مسجد کا قصہ ہو رہا تھا اور میں ہر سوال کے جواب میں شورش سے رو کتا تھا اس زمانہ میں اوپر سے

صنع بیں ایک حکم آیا کہ ذیل کے سوالات پیش کئے، ایک سوال یہ تھا کہ میرے پاس انسکٹر پولیس آئے اور وہ سوالات پیش کئے، ایک سوال یہ تھا کہ کا نبور کی اس مجد کی بابت آپ کی رائے میں حکام کا فیصلہ کیسا ہوا؟ میں نے کہا فیصلہ خلاف فرع ہے۔ گر اس میں مسلما نول کی غلطی ہے کہ حکام کو غلط بتایا۔ ایک سوال یہ تھا کہ اس بارہ میں آپ نے جومسلما نول کومناسب بدایت کی اس کا طریق کیا تھا، تقریریا تحریر؟ میں نے کہا کچھ نہیں اگر کسی نے سوال کیا تو جواب دے دیا۔ ایک سوال یہ تھا کہ کس قسم کے لوگوں سے آپ کے تعلقات بیس عوام سے یا خواص سے، میں نے کہا خواص سے۔ ایک سوال یہ تھا کہ آپ کا اثر کیسا ہے۔ میں نے کہا ہر طبقہ پر ہے (فربایا یہ افتہ کا فضل تھا کیوں ناشگری کرتا) ایک سوال سوال اول کا تتمہ تھا۔ کہ اس فیصلہ کے متعلق اب کیا سونا چاہئے۔ میں نے کہا مسلما نول کو اس کے منسوخی کی در خواست کرنا چاہیے۔ اگر وہ منسوخ ہو تو اگر یہ خواص کے ساتھ فیصلہ کے متعلق اب کیا مسلما نول کو صبر کے ساتھ فیصلہ کرلینا چاہیے اور اگر نہ منسوخ ہو تو مسلما نول کو صبر کے ساتھ فاموش ہوجانا چاہیے۔

#### اظهار احكام اور اضرار سلطنت مين فرق:

(۲۲۰)فرمایا- کراچی میں تحریکات کے ایک مجرم نے سزا سنانے کے وقت میرے بھی تو یہی کھا تھا پھر کے وقت میرے بعض فتوسے پیش کر کے کھا کہ ہم نے بھی تو یہی کھا تھا پھر فرق کیول کیا گیا- جج نے کھا ان کی نیت اظہار احکام کی تھی تہاری نیت اضرار مطانت کی تھی۔ مطانت کی تھی۔

فقهاء کے قول کے معنی:

(۲۲۱) فرمایا فقهاء نے جو فرمایا ہے اگر نناوے وجہ کفر کی ہوں اور

ایک اسلام کی تو تکفیر جائز نہیں۔ اگر اس کا وہ مطلب ہو جو نیجری وغیرہ سمجھتے ہیں تو دنیا میں کوئی نہ کوئی تو وجہ اسلام کی پائی جاتی ہے۔ مثلاً کوئی عقیدہ تو حید کا، قیاست کا یا کوئی عمل یا کچھ اسلام کی پائی جاتی ہے۔ مثلاً کوئی عقیدہ تو کیا اس سے اسلام کا حکم کیا جاوے گا۔ سو اخلاق۔ سخاوت۔ مروت، رحم وغیرہ تو کیا اس سے اسلام کا حکم کیا جاوے گا۔ سو فقها کی یہ مراد نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ اگر کسی قول یا فعل میں کفر کے تو نتا نوے محل محتمل ہوں اور ایک تاویل اسلام کی محتمل ہو تو اس تاویل پر حکم کریں گے۔

#### سوئے خاتمہ کاموجب:

(۲۲۲) فرمایا- بقول اکابر اکثر سوء خاتمہ کے دو سبب موتے بیں ایک حب د نیا دومسرے ظنیات کو قطعی جا ننا۔ موت کا وقت انکثاف حقائق بلا احاطه کا وقت ہوتا ہے سواگر وہ شخص ایک ظنی کو قطعی سمجھے ہوا تھا اور وہاں منکشف سوا کہ یہ غلط ہے تو شیطان کھے گا کہ تیرے باقی عفائدی کا کیا اعتبار ہے۔ مثلاً توحید و رسالت کا عقیدہ تو اس کو تردد پیدا ہو جاوے گا۔ احقر نے عرض کیا کہ وقت کی نزاکت کے لحاظ سے کیاحق تعالیٰ کی جانب سے در گذر نہ ہو گی- فرمایا اختیار تو باقی ہے اس لئے وہ اپنے ہوش اور عقل کی بقاء کی حالت میں سمجھے گا کہ یہ عقیدہ غلط ہے تومعذور نہیں ہو گا۔ اور حُب دنیا اس واسطے موجب سوء خاتمہ موتا ہے کہ موت کے وقت یہ دیکھے گا کہ دنیا سے دور کرنے والاحق تعالیٰ ہے اور دنیا تھی اس کو مرغوب۔ اور مرغوب سے دور کرنے والامبغوض ہوتا ہے توحق تعالی ---- توبہ توبہ اس وقت مبغوض موجائے گا۔ اور موت کے وقت حق تعالیٰ سے ناخوش مونا یقیناً سوء خاتمہ ہے (ایک شخص نے دریافت کیا که سوء خاتمه سے مراد کفر ہے یا فسق) فرما یا عام ہے کہیں کفر کہیں فسق۔

#### اسم کنته کی وصناحت:

المسلمي فرمايا بعض فقهاء نے جو کہا ہے کہ جو عقائد اسلاميد کی تفصيل نہ بتلاسکے وہ کافر ہے، تویہ بعض متأخرین کی تعریفات بیں اور صحیح نہیں بلکہ عقائد اسلامیہ ایسے عامی پر پیش کئے جاویں اور اس سے استفسار کیا جاوے کہ توان عقائد کو مانتا ہے ؟ پس اگر وہ ان کی تکذیب نہ کرے تو وہ مسلمان ہے اس کو نیات ہوگی گووہ تفصیلاً نہ بتا سکے۔

#### اصول واستنباط:

(۲۲۳) فرمایا۔ ابن تیمیہ کے نزدیک اگر عمداً تماز ترک کر دے تو
اس کی قصنا نہیں ہے کیونکہ اس کی قصنا کے واسطے کوئی دلیل نہیں ہے۔ حدیث
قصنا میں من نام ان سے عن صلوة آیا ہے۔ عمد میں کوئی خبر کی دلیل وارد نہیں
ان کو بھی لوگوں نے ایک گونہ مجتہد کھا ہے۔ مجتہد دو قسم پر بیں ایک مطلقاً جو
نصوص سے اصول کو استنباط کر سکے اور اصول اولیہ اکثر نہیں ٹوٹتے اصول
ثانویہ بکشرت ٹوٹ جاتے ہیں۔

#### سر دعامیں ایک قید ہوتی ہے: -

(۲۲۵) بر دعاء میں ایک قید ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ ای لم تکن الموانع موجودة ولا یکوی المدعاء مخالفا لمصلحتہ۔ اگرچ یہ ایت میں نہ ہوتو بھی عقلاً معتبر ہے۔ فالص طاعت کی برکت: فالص طاعت کی برکت:

(۲۲۲) فرمایا۔ پیبر چنگی کی حکایت جو مولانا رومی نے لکھی ہے اس

روایت کا تبوت تو خیر جس درجه میں بھی ہو۔ مگروہ نفس مضمون تو صحیح ہونہ جاہیے۔ مگر بظاہر اس پر بھی یہ اعتراض ہوتا ہے کہ معصیت کے سبب قبوں ۔و کئی توجس وقت میں نے کلید مثنوی میں اس کی شرح لکھی تھی گو مجہ کو اس باب میں کوئی خاص نص معلوم نہ ہوئی تھی مگر قواعد کی بنا پر شرح صدر سے لکھا تھا وہ یہ کہ یہاں دو چیزیں ہیں ایک فعل یعنی چنگ بجانا یہ تو معصیت ہے دومسری نبیت جواس مصرعه میں مذ کور ہے۔ "چنگ بہر تو زنم" الخ وہ معنسیت نہیں وہ اسی کی وجہ سے مقبول ہو گیا مگر اس کے بعد ابوداؤد کی ایک حدیث اس کی صریح تا ئید میں مل کئی۔ جس میں ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلاس شریف میں غلط قسم کھائی تھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ جھوٹ ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قم توجھوٹ ہے گرقم کے صیغہ میں جو تونے وائلہ الذی لا الہ الا ھو کہا ہے ایسے اخلاص سے کہا ہے کہ اس سے تیرا گناہ معاف ہو گیا، معلوم ہوا کہ بعض اوقات خالس طاعت کی برکت سے معصیت بھی معاف ہو کر وہ طاعت موجب قرب سوجاتی ہے۔

#### حسن ظن اور سوئے ظن:

طویل اللہ علیہ نے ایک دن مولانا گنگوبی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک طویل تقریر کے ضمن میں فرمایا۔ قیاست میں بعضے ایسے لوگ یہال جن کو تم قطعی کافر جانتے تھے وہاں ان کو نجات ہو جاوے گی۔ کیونکہ دراصل وہ سلمان تھے گر ایمان ان کا ایسا ضعیف تھا کہ محسوس نہیں ہوا۔ جیسا حدیث میں آیا ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام بھی بعض کی شفاعت نہ کریں گے گر ان کو حق تعالیٰ محض اپنی رحمت سے نکال لیں گے۔ سووہ واقع میں کافر نہ ہوں گے گر ان کا محض اپنی رحمت سے نکال لیں گے۔ سووہ واقع میں کافر نہ ہوں گے گر ان کا

ایمان اتنا صعیف موگا کہ حضرات انبیاء کو بھی باوجود اس کے کہ ان کا علم بست برام ہوگا ان کے ایمان کا بتہ نہ لگے گا اور یہ ظاہر ہے کہ وہ کافر نہ ہول گے ور نہ ان کو نجات کیسے ہوتی۔ بعلا ایسی حالت میں کئی کو کیا تھے، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اپنے ایک پڑوسی بنئے کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں پھر رہا ہے۔ مولانا نے دریافت کیا تواس نے بیان کیا کہ میں دیکھا کہ وہ جنت میں پھر رہا ہے۔ مولانا نے دریافت کیا تواس نے بیان کیا حضرت گئوہی نے وفت کلمہ پڑھ لیا تھا وہ قبول ہو گیا۔ پھر۔۔۔۔۔ حضرت گئوہی نے فرما یا کہ حققیت تو یہ ہے گرانتظاماً اگر ضرورت شرعی کے حضرت گئوہی نے فرما یا کہ حققیت تو یہ ہے گرانتظاماً اگر ضرورت شرعی کے سبب کئی کو کافر کھوے اس کی اجازت ہے۔

#### رحمت پرورد گار عالم:

درایا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے وعظ میں جالیس سال تک اللہ تعالیٰ فرمایا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے وعظ میں جالیس سال تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان کیا پھر ان کے جی میں آیا کہ لوگ مجھہ دلیر ہو گئے ہوں گے۔ لہذا محبد اللہ کے عضب کا بھی حال بیان کروں تو مصلحت ہے تا کہ لوگ نڈر نہ ہو جائیں۔ ایک دن محبحہ قہر کا حال بیان فرمایا۔ تو لوگوں کی یہ حالت ہوئی کہ کئی اشیں مجلس وعظ سے اٹھائی گئیں۔ الهام ہوا کہ چالیس ہی سال میں ہماری رحمت ختم ہو گئی تم نے میر سے بندوں کو بلاک کیا اگر تم عمر بھر بیان کرنے تو بھی ختم نہ ہوتا۔

سلام پہنچانا کبواجب ہے:

(۲۲۹) فرمایا کہ اگر کسی سے وعدہ کرنے کہ تمہارا سلام پہنچا دول گا. تو پہنچانا واجب ہوجاتا ہے ور نہ نہیں۔

#### ایک قول کی توجیهه:

(۲۳۰) فرمایا امام ابوصنیفہ کی مجلس میں کسی نے کہا کہ ایک شخص
کہتا ہے کہ کوئی کافر جہنم میں نہ جائے گا۔ شاگردوں سے فرمایا کہ کیا اس شخس
کی کوئی توجیعہ ہو سکتی ہے۔ سب نے کہا کچھ نہیں کھنے والا کافر ہے۔ امام
صاحب نے فرمایا کہ یہ تاویل ہوسکتی ہے کہ جب کافر مر جاتا ہے اس کو حقیقت
کاعلم حاصل ہوجاتا ہے اس لئے وہ ایمان لے آتا ہے۔ گووہ علم اور ایمان مفید نہ
ہو گر واقع میں تو وہ مومن ہو جاوے گا۔ اس طرح سے وہ مومن ہو کر جہنم میں
حاوے گا۔

### طریق باطن میں شدید قبض کے بعد قوی بسط:

( ۳۳۱) فرمایا- طرین باطن میں جس قدر شدید قبض ہوتا ہے بعد میں اتنا ہی قوی بسط بھی ہوتا ہے کہ سلطنت بھی اس کے آگے گرد ہوتی ہے- اسی طرح جولوگ جسنم سے نکل کر جنت میں جاویں گے ان کی لذت و مسرت بھی ان لوگوں کی لذت و مسرت بھی ان کو گوں کی لذت سے بہت زیادہ ہوگی جو پہلے ہی جائیں گے- اس سے معلوم ہوا کہ جسنم بھی مومن کے لئے موجب لذت اور مسرت ہے کہ جسنم بھی مومن کے لئے موجب لذت اور مسرت ہے

(۲۳۳)فرمایا- طاعون کے رحمت ہونے کے متعلق جب سے وعظ موا ہے اس کے رخمت ہونے کے متعلق جب سے وعظ موا ہوا ہے اس کے رفع کی دعا مانگنے کے وقت کچھ طبیعت رکتی ہے اب اس لیے یول دعا کرتا ہوں کہ اگر ہمارے حق میں رحمت ہو تو بہتر اور اگر ہمارے لئے عذاب ہو تواس سے بچائیے۔

پھر استطراداً فرمایا کہ وعظ کی ایک خاص برکت ہے کہ اگر کسی رذیلہ

سے پینے کی ہمت نہ ہواور وعظ میں اس سے دو مسرول کو روک دیا جاوے تو خود
ہمی طبیعت میں اس سے رکنے کی ہمت ہوجاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اور طاعون سے
پنے کی جو دعا ہوتی ہے تو اس کے دو طریق ہیں ایک یہ کہ طاعون ہی نہ آؤے۔
دو سرے اگر آؤے تو مبدل برحمت ہو کر آؤے عذاب نہ ہو۔
مجتہدین کے فراکض، سنن اور مستحبات کی تحقیق کا سبب:

(۲۳۳) اگر لوگ صحابہ کرامؓ کے طرز پر رہتے یعنی عمل میں قصداً قصور نہ کرتے تو مجتمدین کو بہت سی تحقیقات کی ضرورت نہ ہوتی۔ مثلاً وضو کائل کیا کرتے۔ نماز کائل پڑھا کرتے کسی جزو کو متروک (۱) یا مختل (۲) نہ کرتے تو اس تحقیق کی ضرورت نہ ہوتی کہ ان عبادات میں کیا فرض ہے کیا سنت ہے کیا مستحب ہے۔ مگر لوگوں نے جب عمل میں کوتابی شروع کی تو مثلاً وضو میں محجمہ عضو دھوئے محجمہ نہ دھوئے تو مجتمدین کی ضرورت پڑھی کہ تحقیق کریں کہ کون کون فرض شے ہے جس کے نہ ہونے سے مثلاً نماز نہیں ہوتی اور کون اس سے کون فرض شے ہے جس کے نہ ہونے سے مثلاً نماز نہیں ہوتی اور کون اس سے عوام کو تشویشات میں نہ والا جائے ؟

(۲۳۳) فرمایا- کانپور میں ایک واعظ صاحب نے وعظ میں بیان فرمایا کہ بڑے بیر صاحب یعنی شیخ عبدالقادر صاحب جیلائی کا جنتی ہونا قطعی نہیں ہے۔ لوگ اس سے بھر کی گئے اور مقدمہ میر سے پاس آیا- ہر فرین یہ خیال کرتا تنا کہ یہ ہماری تائید کرے گا- میں نے اول اس عامی سے دریافت کیا کہ تم اس باب میں کیا کہتے ہواس نے کہا میں ان کو یقینی جنتی کہتا ہوں- میں نے کہا

۱ - چیوژاموا- ۲ - خرایی پیدا کرنا

بہت ٹھیک ہے جب وہی جنتی نہ ہوں گے تو پھر کون ہو گا۔ پھر میں نے کہا تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے۔ کہا بڑے بڑے عالم اور بزرگ ایسا بی کھتے ہیں- میں نے کہا اچھا حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ہمی تہارے نزد یک یقینی جنتی ہیں۔کہا بال۔ میں نے کہا اس کا کیا ثبوت ہے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ میں نے کہا بالکل درست ہے۔ اب یہ بتلاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور بزر گوں کے قول میں تحجید فرق ہے یا نہیں کہا ہاں ہے۔ میں نے کہا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بزر گول کے ارشاد میں فرق ہے ویسا ہی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے اور بڑے بیر صاحب کے جنتی ہونے میں بھی فرق ہو گایا نہیں۔ کہا ہال- میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ وہ ہی تو یہ بھی کھتا ہے جو تم کھتے ہو۔ یعنی غیر منصوص انہمات کا جنتی ہونا یقینی نہیں ظنی ہے۔ مگریہ ملاحسن کاظن نہیں جانتا۔ اس ظن کواپنی اصطلاح میں یقین کہتا ہے۔ ور نہ اس کے دل میں بھی دو نوں نجا توں میں وہی فرق ہے جو تم کھتے ہو کہ ایک یقینی ایک ظنی (فرمایا) ہمارے اکا ہر کا طرزیہ تھا کہ عوام کو تشویش میں نہ ڈالاجاوے جیسا ان واعظ صاحب نے کہا۔

#### عوام کی ضرورت کے وقت رعایت:

(۲۳۵) فرمایا کہ عوام کی رعایت تو حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے۔ چنانچ حطیم کو گعبہ کے اندر داخل نہ فرمانے کی حدیث میں ارشاد ہے۔ لو لا قومک حدیث عہد بالمجاہلیتہ النے۔ تو دیکھیے آپ نے عام لوگوں کو تنویش میں بڑنے سے بچایا۔ گر جہاں اصل پر عمل کرنے کی ضرورت یا مصلحت قوی ہوتی ہے وہاں عوام کی رعایت نہیں بھی کی جاتی جیے خضرت زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح میں حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح میں حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو

تشویش سے بچانے سے پر میز فرمایا تھا۔ مگر حق تعالیٰ نے اس کی رعایت نہ فرمائی تو یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ کس جگہ عوام کی رعایت کرنا چاہیے اور کس جگہ نہ کرنا چاہیے۔ یہ سمجھنا بڑے علیم کا کام ہے۔ میری رائے میں توجال رعایت کرنے میں دین کا تحجہ نقصان ہو وہاں عوام کی رعایت نہ ہونا جاہیے اور جمال رعایت کرنے میں دین کا نقصان نہ ہواور رعایت نہ کرنے میں تشویش ہوجائے وبال عوام کی رعایت کرہے۔ تو خطیم کے واقعہ میں کوئی دین کا نقصان نہ تھا اور حضرت زیسب رضی اللہ عنہا کے واقعہ میں تبلیخ میں کوتاسی موتی تھی کیونکہ وہ تبلیغ عملی تھی اور ضروری تھی البتہ اس کا تبلیغ ہونا قدر سے خفی تھا۔ اس لئے اولاً حصنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن مبارک اس طرف نہیں گیا اس لئے آپ نے عوام کی رعایت کا خیال فرمایا- اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے اس کا تبلیغ ہونا معلوم ہو گیا-پھر آپ نے عوام کی پروا بھی نہیں کی اور یہال سے حضرت زینب کے عقد کے متعلق جوا یک شخص نے اعتراض کیا تھا۔ اس کا جواب بھی ٹھیک سمجھ میں آ كيا- وه اعتراض يه تما كه اس قصه كي آيت مين ارشاد هي تَحْتُثُي التّأس إلى قَوْلِمِ تَعْالَىٰ وَلَا يَخْشُونَ أَحَداً رِالا الله لوگوں سے وُرتے بیں اور دوسرے انبیاء نہیں ڈرتے تھے، توجواب یہ ہے کہ آیت کا مدلول یہ ہے کہ ا نبیاء مستعلیهم السلام تبلیغ میں نہ ڈرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی تبليغ ميں نہيں ڈرے اور اس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے تو اس وقت آپ کے ذہن مبارک میں صرف نکاح کا معاملہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسکم نے اس کو تبلیغ کا فرد نہیں سمجا تھا گر حق تعالیٰ کے فرمانے سے معلوم ہوا کہ یہ بھی تبلیغ کاایک فروے پھر ڈرانا ثابت نہیں۔

#### مولوی نذیر حسین صاحب مرحوم دهلوی سے ملاقات:

روہ ہے ہیں دو دو ہیں ہے۔ مولوی نذیر حسین صاحب دبلوی مرحوم سے ہیں دو دفعہ طلا یک بار دبلی ہیں دو مسری بار صلع آرہ ہیں دو مسری بار کے جلسہ ہیں میر سے سامنے ایک ان کے شاگرد نے ابن سمام پر تحجہ اعتراض کیا۔ تو میال صاحب نے ناخوش ہو کر کھا وہ بڑے ہوگ تھے ان پر اعتراض کرنا ہمارا کام نہیں پھر فرمایا و سیع النظر آدمی نرم ہوتا ہے کیونکہ اس کی نظر سب طرف ہوتی ہے۔ حضر ت حاجی صاحب کا حضر ت حکیم الامت

# کے بارے میں ارشاد:

(۳۳۷) فرمایا- بعض ندوہ والول نے میری شکایت حضرت عاجی صاحب قبلہ سے کی کہ وہ ندوہ کا مخالفت ہے تو حضرت نے فرمایا کہ اس میں تو مخالفت کا مادہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت نے مجھ کو کس طرح پہنچان لیا حالانکہ میں حضرت کے سامنے محجد زیادہ بولتا بھی نہیں تیا۔

## بعد وفات حضرت حاجی صاحب ان کی اہلیہ کا انتظام :

(۲۳۸) فرمایا- حفرت عاجی صاحب کے وفات کے بعد میں نے حضرت پیرانی صاحب کی فدمت میں لکھا کہ اپنے قیام کے متعلق جورائے ہواس صفرت پیرانی صاحب کی فدمت میں لکھا کہ اپنے قیام کے متعلق جورائے ہواس سے مطلع فرمائیں ہندوستان آنا چاہیں یا وہاں ہی رہنا چاہیں تواطلاع دیدیں ویسا ہی انتظام کر دیا جاوے- خط کا یہ جواب آیا کہ عدت میں ایسی گفتگو مناسب ہیں - میں نے بعد عدت پھر عرض کیا تواس دوسرے خط کے جواب میں تحریر فرمایا کہ میں عورت ناقص العقل ہوں- میری رائے کیا- مولانا رشید احمد ضاحب اور تم جورائے تجویز کرو عمل کروں گی- میں نے مولانا سے رائے لی تو

فرما یا کہ کیوں بڑھی ہڑیوں کو پریشان کیا وہیں رہنے دو۔ میں خرچ کے انتظام میں تھا کہ ایک رئیس نے تیس روپسے ماہوار مقرر کردیئے۔ حق تعالیٰ سے بغض رکھنا کفر ہے:

( ۲۳۹) فرمایا- اگرحق تعالیٰ سے محبت کامل ہو تو توحید کاحق یہ ہے کہ حوادث کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف کرے کیونکہ غلبہ محبت ہے ناگوار واقعہ سے بھی ناگواری نہ ہوگی اور اگر کامل محبت نہ ہو تو اسباب کی طرف نسبت کرنا اسلم ہے ور نہ بعض اوقات نعوذ باللہ حق تعالیٰ سے بغض پیدا ہو جاتا ہے- اور حق تعالیٰ سے بغض پیدا ہو جاتا ہے- اور حق تعالیٰ سے بغض رکھنا کفر ہے-

# واپس ہدیہ کے وقت دو با تو<u>ں سے خوف:</u>

(۳۴۰) فربایا- میں جب کوئی بدیہ داپس کرتا سول تو اس وقت دو باتوں سے بہت ڈر لگتا ہے ایک ناشکری دوسرے کبر- نیز دل شکنی سے بھی بہت بچتا ہوں مگر بعض عذر ہی ایسا قوی ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرنا پڑتا ہے-

#### صدقات نافله غنی کو بھی لینا جا <u>کر ہے:</u>

ر ۱ سر ۱) قرمایا- صدقات نافلہ عنی کو بھی لینا جا کرج اگرچ فلاف اولی ہے اور ہدیہ میں کوئی خدشہ بی نہیں اور صدقہ اور بدیہ میں فرق یہ ہے کہ تصدیق میں تو معن ثواب مقصود ہوتا ہے اور بدیہ میں اصل مقصود تطیب قلب موتا ہے گواس تطیب سے ثواب بھی مل جائے اور نشان فرق یہ ہے کہ صدقہ اگر کسی محل میں صرف کریں اور وہاں سے واپس آجاوے تو دوسری جگہ خرج کیا جاتا ہے اور میں یہ نہیں ہوتا بلکہ خود اپنے صرف میں لاتے ہیں۔

# مسائل كى دقيق غلطى ميں عوام الناس معذور بين:

(۲۳۲) فرمایا- جن مسائل کی غلطی دقیق ہے اس بیں عوام الناس تو معذور ہول کے ان کو تحجے گناہ نہ ہوگا ابل فتویٰ کی گردن نیے گی۔ یہی حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے (۱) من افتی بغیر علم فائما اثمہ علی من افتاہ- اس حصر ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ عوام کو تحجے گناہ نہ ہوگا۔ مسائل کی دو قسمیں:

وہاں بہت غیر مقلدین رہتے ہیں۔ میں محلہ فیصنگنج میں ایک دفعہ میرا وعظ ہوا وہاں بہت غیر مقلدین رہتے ہیں۔ میں نے وعظ میں کھا کہ ممائل دوطرع کے بیں منصوصہ اور غیر منصوصہ ، سو غیر منصوصہ میں ظاہر ہے کہ رائے کا بی اتباع کرو گے اور اپنی رائے سے بڑے کی رائے زیادہ قابل اتباع ہے۔ اور یہاں سوائے ہام ابو صنیفہ کے دوسرے مذاہب کے فتاوی مل نہیں سکتے تو لامحالہ ان ممائل میں امام صاحب کا اتباع کرو گے اور ایسا بی کرتے ہی ہوتم زیادہ سائل میں امام صاحب کا اتباع کرو گے اور ایسا بی کرتے ہی ہوتم زیادہ سائل میں عملاً حنفی ہو میں عملاً حنفی ہو میں اس میں عملاً حنفی ہو میں اس میں عملاً حنفی ہو میں اس میں عملاً حنفی ہو تو اس اعتبارے تم عملاً حنفی ہو تو سے اور ایسا بی کرتے ہی نہ ہوالبتہ شاید تم کو یہ شہر ہو کہ اس صورت میں تو حنفی کہنے میں لوگوں کو دھو کہ ہوگا شاید یہ بی یہ شہر ہو کہ اس صورت میں تو حنفی کہنے میں لوگوں کو دھو کہ ہوگا شاید یہ بی متعارف حنفی ہیں یعنی فی جمیج المسائل تو ہم اور دوسرے حنفیوں میں فرق بی متعارف حنفی ہیں بتلائے دیتا ہوں وہ یہ کہ حنفی کی دو قسم ہوجائے گی ایک نمبر منوب نی جمیج المسائل وہ تو ہم ہوئے۔ دوسرے نمبر دوم یعنی فی اکثر اول یعنی فی جمیج المسائل وہ تو ہم ہوئے۔ دوسرے نمبر دوم یعنی فی اکثر اول یعنی فی جمیج المسائل وہ تو ہم ہوئے۔ دوسرے نمبر دوم یعنی فی اکثر

ا - جس شخص نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تواس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے۔

المسائل وہ تم ہوئے بس تواپنے کو حنفی نمبر دو کہ دیا کرو۔ دھوکہ نہ ہوگا۔ کیا تعزیبہ تور نا جا کر ہے:

(۲۳۳) فرمایا کسی نے کہا تعزیہ تورٹنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس ہیں امام صین کا نام لگا ہے۔ ایک صاحب نے خوب جواب دیا کہ گو سالہ سامری میں اللہ میاں کا نام لگا تھا چنانچہ ارشاد ہے۔ فَقَالُوُّا هٰذاً اِلْهُ کُمُّ وَالِلْهُ مُوسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کیوں تورٹا۔ مدرسہ کے نا بالغ بچول سے کام لینا ناجا کر ہے:
مدرسہ کے نا بالغ بچول سے کام لینا ناجا کر ہے:

(۳۳۵) فرمایا- مدرسہ کے نابائع بچوں سے کام لینا کسی استاد کو جائز نہیں البتہ اگر بالغ ہو تو بشرائط جائز ہے وہ شرط یہ ہے کہ بطیب فاطر ہو جبر نہ ہو۔ گر معلمین ان معاملات میں بہت گڑبڑ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں مدرسہ میں ایک عافظ صاحب تھے ایک روز انہوں نے دو لڑکوں کو چکی پر آگا لینے کو بھیجا وہ سمر پر لاد کر لائے۔ میں نے کہا عافظ صاحب یہ بہت بہجا بات ہے اگر آپ کے سمر پر لاد کر لائے۔ میں نے کہا عافظ صاحب یہ بہت بہجا بات ہے اگر آپ کے بچے ہوتے تو کیا ان سے بھی بوجھ اٹھواتے ذرا انصاف کیجئے۔ شاگرد کو اپنے بچے ہوتے تو کیا ان سے بھی بوجھ اٹھواتے ذرا انصاف کیجئے۔ شاگرد کو اپنے بچے ہوتے تو کیا ان سے بھی بوجھ اٹھواتے ذرا انصاف کیجئے۔ شاگرد کو اپنے بچے ہیں ہی ہی بس بدایہ پڑھاتے وقت تو فقید ہوتے ہیں ہی ہیں ہدایہ پڑھاتے وقت تو فقید ہوتے ہیں گر عمل میں ان کو بھی احتیاط نہیں ہوتی۔

شفاء غيظ كے لئے طلباء كوسمزا دينا ناجا رُہے:

را ہے۔ ہیں نے اپنے مدرسہ کے معلموں کو بچوں کو مارنے کے لئے منع کر دیا ہے کیونکہ یہ لوگ حدود سے تجاوز کرجاتے ہیں اور شفاء غلط کے لئے مارتے ہیں اور شفاء غلط کے لئے مارتے ہیں ایسازود کوب کی اگر ولی اجازت بھی دے دے تو بھی درست نہیں۔ میں نے دو سزائیں مقرر کررکھی ہیں ایک کان پکڑوانا جس کو مراد آباد والے بطخ

بنوانا کہتے ہیں۔ دومسری اٹھنا بیٹھنا اس میں دو نول اصلاصیں ہوجاتی ہیں۔ جسمانی بھی کہ ورزش ہے نفسانی یعنی اخلاقی بھی کہ زجر ہوجاتا ہے۔ بلا محقیق ککھنا در ست نہیں:

برایا (ایک خط دکھلا کر) یہ خط دیوبند سے طلبہ کا آیا ہے کوئی انجمن تقریر کرنے کے لئے قائم کی ہے لکھتے ہیں کہ آپ زکوۃ ہیں کتا ہیں دیا کرتے ہیں۔ لہذا ہم کو بھی دیجئے" میں نے لکھدیا ہے کہ تم نے کس سے سنا ہے۔ ان کو یول لکھنا چا ہیے تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ وہ کتا ہیں تقسیم کرتے ہیں اگر واقعی بات ہے توہماری بھی درخواست ہے۔ لوگ تحقیق نہیں کرتے کہ جی اگر واقعی بات ہے توہماری بھی درخواست ہے۔ لوگ تحقیق نہیں کرتے کہ حقیقت کیا ہے جوجی والا لکھدیا۔

# طلباء میں المجمن بنانے سے آزادی پیدا ہوتی ہے:

رمایا میں متعارف الجمن بازی کے خلاف ہوں بالخصوص مداری دینیہ میں، کیونکہ اس سے حریت بیدا ہوتی ہے جو مداری کے واسطے زہر ہوجاتی ہے۔ ایک مولوی صاحب نے یہ کیا کہ پڑھنے والے لڑکوں کی المجمن بنائی۔ کی طالب سے کوئی قصور ہوجاتا تو طلبہ سے مشورہ لیتے کہ کیا سمزا دینا جائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن سب طلبہ نے متفق ہو کر کسی بات میں مولوی صاحب کی مخالفت کی آخر مولوی صاحب کو علیحدہ ہونا پڑا یہ اثر ہے آزادی کا۔ صاحب کی مخالفت کی آخر مولوی صاحب کو علیحدہ ہونا پڑا یہ اثر ہے آزادی کا۔ دوسمری بات یہ ہے کہ ایسی المجمنول میں تقریر ہمی لازم ہے اور تقریر کی فکر میں دوسیات کا مطالعہ نہیں کرتے مضمون ہی تلاش کرتے رہ جاتے ہیں۔ تعلیم درسیات کا مطالعہ نہیں کرتے مضمون ہی تلاش کرتے رہ جاتے ہیں۔ تعلیم مقصود چوبٹ ہوجاتی ہے۔ اس لئے میں نے اپنے یمال یہ انتظام کیا ہے کہ اگر کوئی مضمون دے دیا کہ اس کی تقریر کرو

اگرمٹکاؤہ پڑھ چاہے تو کوئی حدیث اس وقت دسے دی کہ اس کی تقریر کرواس سے زبان بھی کھل جاتی ہے یعنی بولنے کا عادی بھی ہو جاتا ہے اور پڑھانے کا ڈھنگ بھی آجاتا ہے اور تعلیم کا نقصان بھی نہیں ہوتا-

#### غيير ضروري تعلقات بهت مضربين:

( ۲۳۹) فرمایا غیر ضروری تعلقات بھی بہت مضر ہیں غیبت تو ضروری ہوتی ہے۔ اگریہ بھی نہ ہو تولایعنی باتیں ضرور ہوں گی اس کا بھی ضرر ظاہر ہے۔ حضرت فریدالدینؓ فیرماتے بیں-

دل زیر گفتن بمیرد ور بدن گرچ گفتارش بود در عدن بهت گفتگو کرنے سے دل بدن میں مرجاتا ہے اگرچہ اس کی گفتگو نہایت شستہ

عمنده ہے

زیادہ بنسی سے بھی قلب مردہ ہوجاتا ہے۔ سلامتی اور داحت کم ملنے جلنے بی میں ہے۔ امام غزائی نے لکھا ہے کہ دوستوں سے جس قدر نقصان پہنچتا ہے دشمنوں سے نہیں پہنچتا۔ وشمن تو کبھی ایک دفعہ نقصان پہنچا دے گا اور وہ بھی دنیا کا اور دوست تو ہر وقت نقصان پہنچاتے بیں اور دین کا۔ لوگول کو تنہا ئی سے گھبراہٹ اس وج سے ہوتی ہے کہ دل ودماغ مقصود سے خالی ہے اس لئے وحشت ہوتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ چلو کسی کے پاس بیٹسیس اگر قلب خدا کی محبت سے ہوتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ چلو کسی کے پاس بیٹسیس اگر قلب خدا کی محبت سے برہوا اور دل میں اس کا خیال رہے تو پھر کسی کے پاس بیٹسیا لطف حاصل کر دہا ہواور پر اس وار میں اس کا خیال رہے تو پھر کسی کے پاس بیٹھا لطف حاصل کر دہا ہواور اس درمیان میں کوئی آجاوے تو کس قدر گرال گزرتا ہے الحمد لئم یہال توسب اس درمیان میں کوئی آجاوے تو کس قدر گرال گزرتا ہے الحمد لئم یہال توسب لوگ الگ تعلگ رہتے ہیں نہ کسی سے کسی کو شکایت ہے نہ بغض نہ حمد نہ نوگ الگ تعلگ رہتے ہیں نہ کسی سے کسی کو شکایت ہے نہ بغض نہ حمد نہ

منسب نه غرض

ہشت(1) آنجا کہ آزارے نباشد کے را باکے کادے نباشد

مولوی شبیر علی سلمہ نے تو ایک مفید انتظام کیا ہے کہ افظار کے واسطے بھی ایک جگہ اجتماع نہیں ہونے دیتے کہدیا ہے کہ الگ الگ افظار کرو بہت اچھا کیا۔

#### صحبت بد کااثر:

(۱۵۰) فرمایا سمار نبود میں بھائی (اکبر علی صاحب) کے مکان کے سے۔
پاس ایک کوٹ انسپکٹر صاحب نے کرایہ پر مکان لیا نمایت نیک آدمی تھے۔
غایت سادگی سے ان کی بیوی خود اپنے باتھ سے روٹی پکاتی تمیں کوٹتی پیستی
تعیں اور بیچاری کے پاس کوئی زیور نہ تھا تب بھی خوش تعی مگر دو چار مرتب بھائی
کے گھر جوآئی تو دیکھا دیکھی طبیعت بدلنے لگی۔ شوہر سے لڑنا شروع کیا کہ مجھ
کو زیور بنوا دو۔ ان کے یمال تو نوکر لگے ہوئے بیں مجھ کو بھی ماما دو۔ وطن گئی
تھے کہ ایسے شیخ کال کی ایسی اچی صحبت نصیب ہوئی کہ میں تو بڑے عذاب
میں مبتلا ہو گیا۔ تو غیر ضرورت تعلقات اس قدر مضر بیں پھر فرمایا کہ آیک
میں مبتلا ہو گیا۔ تو غیر ضرورت تعلقات اس قدر مضر بیں پھر فرمایا کہ آیک
میں مبتلا ہو گیا۔ تو غیر ضرورت تعلقات اس قدر مضر بیں پھر فرمایا کہ آیک
میں مبتلا ہو گیا۔ تو غیر ضرورت تعلقات اس قدر مضر بیں پھر فرمایا کہ آیک
میں مبتلا ہو گیا۔ تو غیر ضرورت تعلقات اس قدر مضر بیں اور ایک ویہ تعلقات جو
ضوری بیں کہ آگر نہ قائم رکھیں تو نقصال ہو۔ بس ان کوضرور قائم رکھنا

<sup>1 -</sup> بهشت وه مبلّه ہے جہنال کسی قسم کی آزار نہ ہو، کسی شخص کو کسی ہے محید سرو کار نہ ہو۔

چاہیے۔ آج کل تو یہ حالت ہے کہ بعض بزرگوں سے بھی تعلقات رکھنا مفید نہیں بلکہ مضر ہیں۔ چنانچ بعض درویشوں کی مجلس میں کھیں چائے کا ذکر کھیں جاول کی تعریف موتی ہے۔ ایسی مجالس سے سخت جاول کی تعریف موتی ہے۔ ایسی مجالس سے سخت احتراز چاہیے۔

### نیلی سیاسی میں نایاک موسنے کاشبہ:

(۱۵۱) (کسی نے سلی سیای مسجد میں گرادی) فرایا جان کوسب سن لیں کسی نے مسجد میں بیٹ کررنگ سے ملفوظ لکھے میں اور گرایا ہمی ہے۔ میرے ردیک اس میں نایاک ہونے کا قوی شبہ ہے۔ ان سیامیوں میں اسپرٹ موتی ہے۔ ان سیامیوں میں اسپرٹ موتی ہے۔ ان سیامیوں میں میرے سپرد ہے۔ اس کے محد کوا بھی صاف کرنا پڑے گاکیا یہ کام ہمی میرے سپرد ہے۔ پردہ کے چند ضروری احکام:

المرایا و و کنین جال ضرورت بو اور فتن کا خوف نه بو عورت کو کوف نه بو عورت کو کوف فتن کا خوف نه بو عورت کو کوف فتن کے ماتھ یا خوف فتن کے وقت کنف درست نہیں، اسی طرح بج زیور میں تفصیل ہے جس کے اندر بابا نہ بو سرف لگ کر بہتا ہوائ کا پہننا فی نفسہ درست ہے لیکن زور سے پاول رکھنا درست نہیں۔ پس ممنوع تغیرہ ہے اور جس کے اندر خود باجا ہووہ بالکل درست نہیں۔ پس ممنوع تغیرہ ہے اور جس کے اندر خود باجا ہووہ بالکل درست نہیں۔ آیتہ ولک یک بیار مجلوب (اور اپنے پاول زور سے نہ رکھیں) اور میں۔ آیتہ ولک یک بونوں کو لانے سے یہ مجموع مطلب تکاتا ہے۔

#### اوقات مدرسه:

(۲۵۳) بجواب ایک سوال کے فرما یا وقت معین تک مدرس طلبہ سے

فارغ رہے خواہ اس میں کوئی پڑھے خواہ نہ پڑھے۔ دین کے واسطے دواماً بغض فی اللہ جا کر ہے:

(۲۵۳) فرمایا- یہ جو حدیث میں ہے کہ تین روز سے زیادہ کی سے قطع تعلق نہ کرمے یہ مطلقا نہیں- اگر فئاق سے بوجہ فسن کے احتراز کرے تو گوئی حرج نہیں یعنی دین کے واسطے دواماً بھی بغض فی التٰہ جا کر ہے۔ البتہ دنیاوی معاملات میں کسی سے رنجش رکھنا اس کے لئے تین دن حد بیں اور یہ اگر احتر از وقار کے واسطے ہو کہ کسی سے تعلق رکھنا شان کے ظلف ہے تو اس میں کبر کا مثار کا شائبہ ہے باقی حفاظت وقار کی سوجب خشیت پیداہوجاتی ہے تو عیب سے خود فوار بیدا ہوجاتا ہے۔ حدیث میں ہے۔ من باب اللہ ہابہ کل شہی (۱) نوافل میں جماعت کی شمر ط:

(۲۵۵) فرمایا- نوافل میں اس شمرط سے جماعت کر سکتا ہے کہ مع امام چار آدمی سے زائد نہ ہوں-اور جب جماعت ہو گی توسب احکام جماعت کے جاری ہوں کے یعنی قرأة تکہیر بالجمر کرے مثلاً اور منفرد مختار ہے قرأت میں جسر کرے یا سر-

وقف غفران وقف النبي صلى الله عليه وسلم:

ترمایا و قف غفران اور و قف النبی کے متعلق قراد کھتے ہیں کہ وقف النبی کے متعلق قراد کھتے ہیں کہ وقف کرنے کے متعلق قراد کھتے ہیں کہ وقف کرنے سے مغفرت ہوتی ہے اور وقف النبی حضور کی سنت ہے۔ نگر میری نظر سے اس کی کوئی سند نہیں گذری۔

ا - جو شخص الله ہے ڈر ہے ہر چیزاس سے ڈرتی ہے۔

#### صاف بات کهنا چاہیے:

ره ایک طالب علم نے اتنی پست آواز سے بات کی کہ سنائی نہ دی اور طبیعت پریشان ہوئی تو اس کو ایک گھنٹہ علیحدہ جا کر بیٹھنے کی سزا دی جب گھنٹہ پورا ہوا اور وہ آیا تو پھر اپنے سوال کو اچھی طرح نہ بیان کر سکا تو پھر اسی طرح آدھ گھنٹہ کی سزا دی اور فرمایا کہ لوگ ایسے بد تمیز بیں کہ پوری اور صاف بات نہیں کھتے سوال اور جواب دو نوں کا بار میرسے ہی اوپر رکھ دیتے ہیں.

### جواب میں دوسرے بزر گول کا حوالہ:

(۲۵۸) (ایک خط دکھلاکر) فرمایا کہ کوئی مولوی طفیل احمد نامی بیں انہوں نے یہ خط لکھا ہے کہ آپ کلگتہ کے فساد سے تو واقعت ہوں گے بناءً علیہ اس کے متعلق یہ چند مسائل بیں ان کے جواب سے اطلاع دیں۔ پھر آخر بیں تحریر فرمایا ہے کہ اپنا قول تحریر کیجئے گا۔ کسی دو مسرے بزرگ کا حوالہ نہ دیجئیے گا۔ سی نے جواب لکھا ہے کہ اس تسید کے بغیر کیا مسئلہ کا جواب نہ ہوسکتا گا۔ میں نے جواب لکھا ہے کہ اس تسید کے بغیر کیا مسئلہ کا جواب نہ ہوسکتا تھا۔ اس پر بنا کرنے کی کیا ضرورت ہوئی اور دو مسرسے بزرگ سے کیول نہ نقل کروں۔ اگر وہ بزرگ مجد سے زیادہ جانتے ہول تو کیول ان کا حوالہ نہ دول اس کی کیا وہ بزرگ مجد سے زیادہ جانتے ہول تو کیول ان کا حوالہ نہ دول اس کی

حیلهٔ تملیک:

(۲۵۹) فرمایا۔ ایک شخص ہے اس نے تحجیہ غلّہ زکوہ کا اور تحجیہ صدقہ فطر کا جمع کر کے ایک مدرسہ میں بھیجا ہے تواس نے فتویٰ دریافت کیا ہے کہ یہ صورت جائز ہے یا نہیں جواب دیا گیا کہ مہتم مدرسہ و کیل ہوتا ہے اس کو جاہیے کہ وہ مستحقین وغیرہ کو قبصنہ کرا دیں پھر وہ خوشی سے مدرسہ میں واخل کر دیں اور اگر طیب خاطر میں شبہ ہو تو مستحقین اول قرض وغیرہ لیے کر اپنی طرف سے مدرسہ میں تبرعاً داخل کر دیں۔ پھر وہ غلہ یار قم ان مستحقین کو دہے دی ہو۔ مدرسہ میں تبرعاً داخل کر دیں۔ پھر وہ غلہ یار قم ان مستحقین کو دہے دی ہو۔ اس کو وہ اپنے صرف میں لادیں یا قرض ادا کر دیں اور یہ دو سری صورت به نسبت پہلی صورت کے بے عمار ہے۔

# مولوي عبيدالله صاحب سندهي كاطرز تدريس تفسير:

(۲۲۰) فرمایا- مولوی عبیدالله صاحب سندهی نے مجه سے کہا ک بندووُں سے مل جانا چاہیے۔ میں نے کہا یہ کیسے موسکتا ہے۔ مثلاً بندووُں نے وائسرائے پر بم میعیشکا ہمارا مذہب ہم کواس بدعهدی کی اجازت نہیں دیتا تو پہ ان کے ساتھ کیسے شرکت ہوسکتی ہے۔ ہمارا تورسبر مذہب ہے۔ ہندوول کا رببر محض غرض ہے۔ ان ہی مولوی صاحب نے دہلی میں تفسیر کا مدرسہ ہاری کیا تھا۔ مگر تفسیر بالرائے کے طور پر پڑھاتے تھے۔ میں نے اس پر اعترانس کیا تو کہا کہ نو تعلیم یافتہ جماعت گو سوائے اس طریقہ کے اور کونٹی طریقہ سمجائے کا نہیں ہے۔ میں نے کہا اچیا دو طالب علم گریجویٹ میاوی استعداد کے لے لو ایک کو تم تفسیر پڑھاؤ اور دومسرے کو میں دو برس کے بعد ویجھو کون ایسی حالت میں ثکاتا ہے کہ نئے شبہات والول کی تسلی کرسکے کھا یہ صرف ہے کہ سکتے بیں مگر دوسرا نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا بس تویہ کام مجھ پر چھوڑ دو۔ تم مت کرو۔ کھنے لگے بہتر دہلی چلووہاں تم ہی یہ کام کیا کرو۔ میں نے کھا دہلی جانے کی كيا ضرورت ہے وہال طالب علمول كاخرج بھى زيادہ ہو گاخود ان كويسيس لاؤ۔ كم خرج بالإنشيں كامضمون ہے۔ بھراس صورت ميں كى رئيس سے امداد جاہنے بي بھی ضرورت نہ ہو گی ہیں خاموش ہو گئے۔ مولوی عبیداللہ صاحب مخلص تھے مگر

ا ہے ہی جیسے سرسید مخلص تھے۔ چنانجہ غدر کے بعد کے واقعات ال کے خلوص کے شاہد ہی بیں ۔ ایک یادری نے وہابی کی اخبار میں وہ علامات لکھی تھیں جو سن نبویہ بیں اور گورنمنٹ کو ان سے احتیاط کرنے کا مشورہ دیا تھا- مسرسید نے بڑے بڑے لوگوں کے جن کی وفاداری پر گور نمنٹ کو اطمینان تھا- دستخط ے ایک مضر نامہ لکھوایا کہ ہم سب وہائی بین- گور نمنٹ ہماری مگرانی کرے۔ حقیقت میں وہ قوم پر فداتھے اور اس باب میں مخلص تھے اور اخلاق میں یکتا ۔ مگر عقائد خراب تھے۔ اخلاق اور چیز ہے اور عقائد اور چیز- عقائد مثل سر کے بیں اور اخلاق مثل جوارح کے۔عقائد پر نجات موقوف ہے اخلاق پر نہیں-اخلاق بلاعقائد کا شرہ محض دنیاوی ہے اور عقائد کا شرہ اخروی، اعتقاد فاسدہ مانع نجات، خواہ کیسا ہی خوش اخلاق ہوا یک شخص نے جو کالج علی گڑھ میں پرنسیل کے پیشار تھے مجدے کہا کہ کالج کے لڑکے ایسے برے نہیں جیسی شہرت ہے۔ میں نے کہا تم شفیق باب کی طرح نہیں ہو۔ تم نے پھوڑے بینسیال دیکھیں میں جو زیادہ خطر ناک نہیں- مسرسام پر عور نہیں کیا جو مہلک ہے- ہم شفیق باپ کی طرح بیں مرض مہلک یعنی سرسام پر نظر رکھتے بیں۔ گو تمام بدن سالم ہو اسی سلسلہ میں فرمایا۔ میں تو کھا کرتا ہول کہ مولوی عبیداللہ صاحب مسرسید احمد تھے گرمولوی صاحب میں قوت عملی نہ تھی صرف رائے رائے تھی-زمانه قبد کی تنخواه کا

(۱۲۲۱) (ایک خط د کھلا کر) فرما یا کہ ایک مدرسہ سے یہ خط آیا ہے کہ وہاں کے ایک مدرسہ سے یہ خط آیا ہے کہ وہاں کے ایک مدرس صاحب نے تحریکات میں حصہ لیا تعا اور ڈیڑھ برس تک بین جی مدرس صاحب نے تحریکات میں حصہ لیا تعا اور ڈیڑھ برس تک بین جی سنواہ ان کو دینا جا ہیے یا نہیں ؟ میں نے جواب میں لکھا ہے کہ دو باتیں دریافت طلب ہیں۔ ۱۔ نو کررکھتے وقت ان سے معاہدہ کیا

تھا- ۲- وہ تنخواہ لینے والے کیا توجیہہ کرتے ہیں صاف صاف لکھو تو جو ب

دول-

قلندر کے کہتے ہیں:

الا ۱۹۳ مرمایا کہ الہ آباد سے ایک شخص کا خط آیا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ جج کو جارہے ہیں۔ خیر اچھی بات کی شہرت ہے۔ بدنای کی تو نہیں ہے۔ گرمیں تو فضائل کے تحصیل میں بہت سعی نہیں کرتا میرا یہ مشرب ہے۔ چاہیے کہ فضائل اعمال میں تو مختصر پر اکتفاء کرے اور معاصی سے اختر از کا بہت زیادہ اہتمام رکھے ایسا شخص تصوف کی اصطلاح میں قلندر کملاتا ہے۔ قلندر وہ نہیں ہے کہ دار شعی منڈاوے مر گھوٹاوے۔ قلندر مختصر اعمال پر اکتفاء کرنے بیں۔ اور اخفاء و اظہار سے انہیں بحث نہیں دو نون مساوی اور جو شخص اخفاء بیں۔ اور اخفاء و اظہار سے انہیں بحث نہیں دو نون مساوی اور جو شخص اخفاء میں صدیت سے میں نے دو نول کو ثابت کیا ہے۔

## ظن كاعقائد ميں دخل نہيں:

المجواب سوال) فرمایا نماز اور وضو دونوں بروئے نفس کمفر سیئات(1) بین باقی ہم کواس سے بحث نہیں کہ کس قدر کس سے کفارہ ہوتا سیئات(1) بین باقی ہم کواس سے بحث نہیں کہ کس قدر کس سے کفارہ ہوتا سے۔ یہ نصوص میں بھی مبہم ہی رکھو۔ابہمو بااہم الله پر عمل رکھو۔ ابہمو بااہم الله پر عمل رکھو۔ محض ظن سے کسی خاص تعیین کے دریے نہ ہو۔ یہ تو وہ پوچھے جس کو نعوذ باللہ میال سے مطالبہ کرنے کاارادہ ہو۔ ظن کا عظائد میں دخل نہیں

إ - گنامول كا كفاره بننا-

البتہ فقیہیات میں ہے۔ کیونکہ فقہ میں ضرورت عمل کی ہے اور عقائد میں کون گاڑی اٹنجی ہے اس کوطالب علم یادر تھییں۔

#### مقلد بننے كا نفع:

(۲۹۳) فرمایا ایک میڈ ماسٹر صاحب کا خط آیا ہے درود شریف اور قرآت خلف اللام پر کچھے شبہ کیا ہے مگر اس شخص کو کچھے لیافت نہیں کیا سمجھے گا- میں نے لکھ دیا ہے کہ پہلے مبادی سیکھ لو تب جواب دول گا در نہ نہیں - اسی طرح ایک انجینئر صاحب تھے وہ ان مبادی سیکھنے کے متعلق فرمانے سگے کہ کیا اب ہم پھر سے بچول کے ساتھ الف- با پڑھیں - میں نے کھا اگر نہ پڑھو تو مقلد بنو محقق بننے کا ارادہ نہ کرو۔

#### مفتی از خود ذمه دار ہوتا ہے:

(٣١٥) فرمایا ایک موضع میں ایک میاں جی نے مجدت ترک جمد کے فتویٰ پرکھا کہ تم یوں کہدو کہ اگر ترک پرعداب ہو تو ہمارے ذمہ پھر ہم جمعہ چھوڑدیں۔ میں نے کہا تم یول کہدو کہ اگر پڑھنے پرعذاب ہو تو میرے ذمہ پھر ہم جمعہ جمور دیں۔ میں نے کہا تم یول کہدو کہ اگر پڑھنے پرعذاب ہو تو میرے ذمہ بھر میں نے کہا بھلے مانس جب کسی مولوی نے فتوئ دے فتوئ دے دیا وہ تو آپ ہی ذمہ دار ہو گیا۔ زبان سے ذمہ دار بنے خواہ نہ بنے۔

#### عقائد مبهمه میں جازم جواب دینا ضروری تهیں:

(۱۲۲۱) (ایک صاحب نے سوال کیا کہ قرآن مجید کے ایصال بواب میں سب کو برا بر تواب سطے گا یا سب پر تقسیم ہوگا) فرمایا- عقائد مبہمہ میں جازم جواب دینا ضروری نہیں اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کا طرز نہایت اچھا تھا کہ مبہم کا عقیدہ مبہم رکھتے تھے- ضریعت نے اس میں تفصیل بیان

کرنے کو ضروری نہیں سمجا- باقی بزرگول نے غیر جازم جواب بھی دیا ہے۔
چنانچہ حضرت حاجی صاحب قبلہ رحمتہ اللہ علیہ پورا تواب منافر باتے تھے۔
مولانا گنگو ہی رحمتہ اللہ علیہ تقسیم ہونا فرماتے تھے۔ میری رانے ہے کہ نہ اس فکر
میں پڑسے نہ اس میں دخل دے۔ خدا کے سم پر چورٹ باقی اگر تقسیم ہی ہو
تب بھی حدیث میں ہے کہ ایک کھجور جوصدقہ کرتا ہے ندا تعالی اس کی تربیت
کرتے ہیں۔ پھر وہ جبل احد سے بھی اعظم ہوجاتا ہے۔ تو تقسیم کے بعد بھی سر
ایک کو بہت مل جاوے گا۔

### مرید بنانے کے لئے تامل کی ضرورت:

(۲۲۷) فرمایا۔ بیعت کے بارسے میں ایک شخص کا خط آیا ہے لکھتے بیں کہ میں نے بہت دن سوچا تو سوائے آپ کے کوئی نظر نہ آیا تو اب دیر نہ لیجئے۔ میں کہتا ہوں کہ مرید تو سوچے اور بیر کیوں نہ سوچے کہ اس شخص کو مرید بناؤں یا نہیں۔

# اجنبی عورت کا بوسہ لینے سے گناہ ہوتا ہے:

د لیری بڑھے۔ اہل علوم کوایسے پہلوؤل کا خیال رکھنا چاہیے۔ بلاسوہے سمجھے فوراً حواب نہ دیسے۔

#### ظهر میں قرآت عصر کے مثل ہے:

(۲۲۹) بجواب سوال فرمایا که فجر اور ظهر میں طوال مفصل پڑھنے کی بابت متون میں لکھا ہے گرعادت یوں ہے کہ لوگ فجر میں توطوال مفصل پڑھنے بیں اور ظهر میں نہیں بڑھنے۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ فجر کے وقت نشاط ہوتا ہے اور قرأت بھی جمری ہے جس میں دلیسپی ہوتی ہے اور ظهر کے وقت نشاط تعب ہوتا ہے اور قرأت بھی ممری ہے (بعد میں شامی مشگا کر دیکھا تواس میں لکھا ہوا تھا کہ بعض علماء کا قول ہے کہ ظهر میں قرأت عصر کے مثل ہے۔ نقلہ صاحب النہوعی الممنیہ بعد میں فرمایا کہ پہلے سے معلوم ہے کہ یہ امور مستحب کے درجہ میں بیں۔ سنت موکدہ توبیں نہیں۔ گر شامی دیکھ کراس کئے فوشی ہوئی کہ اس معمول میں سنت بھی گرک نہیں ہوئی غرض ان مسائل میں خوشی ہوئی کہ اس معمول میں سنت بھی گرک نہیں ہوئی غرض ان مسائل میں زیادہ تشدد نہ کرناچا ہیے۔

# طريقه تعليم:

روی احقر نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں بعض دیگر مشائع کی طرح حلقہ رائج نہیں ہے۔ یا یہی مجلس افادہ کلقہ ہے فرما یا نہیں یہ مجلس علقہ نہیں ہے۔ طریقہ نقشبند یہ میں فاص وضع سے لوگ بیٹھتے ہیں اور شیخ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور مریدول کو توجہ دیتے ہیں۔ اس کو حلقہ کھتے ہیں اور جو طریقہ ممارے یہال کی تعلیم کا ہے وہ طریقہ انبیاء کا ہے۔ حلقہ کا اثر مستقل اور دیر پا نہیں ہوتا۔ جب لوگ شیخ سے جدا ہوجا ہے ہیں پھر کھیے ہیں اثر نہیں رہتا۔ اس کی تعلیم کا کہ جو اس جا اس کی تعلیم کا ہے ہیں اور حواریقہ انبیاء کا ہے۔ حلقہ کا اثر نہیں رہتا۔ اس کی تعلیم کا ہے جدا ہوجا ہے ہیں پھر کھیے ہیں اثر نہیں رہتا۔ اس کی

مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص تنور کے پاس کھڑا ہو کر گرا تو گیا گرجب دور ہوا تو شخنڈا۔ اور ہمارے طریق کی ثبات اور استقلال ہے ور اس کی تاثیر روغن سنگنیا کی سی ہے کہ ایک مرتبہ کھا لیا تو ہمیش کے لئے کافی ہے۔ کوئی سردی اس کو صنعیف نہیں کر مکتی۔

شیخ کی مجلس کے آداب:

میں بیٹھ کر ذکر کرنا جائز ہے۔ مگر جب شیخ کلام کرے تو اس وقت ذکر گو مؤخر ملتوی کر دینا اور کلام کو سننا جاہیے۔ فاموش ہو کر ادھر ستوجہ رہے۔ اِذَا قُیرِی اُلقَرْآن فَاستَمیه وا لَه وَانصِتوا میں ہر تبلیغ داخل ہے۔

### مقابر پر دعا مانگنے کا طریق:

(۲۷۲) بجواب ایک سوال کے فربایا کہ بعد اذان باتھ اٹھا کر دعاء مانگنا ضروری نہیں ہے افتیاری ہے۔ اور مقابر میں بھی یہی حکم ہے بشرطیکہ بیٹ فروی ہیں سے عوام کو شہ نہ ہو کہ یہ مردے سے محجھ مانگتے ہیں میں نے تو ایٹ دوستوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ دعا کے وقت قبر کی جانب بشت کرلیا کریں تب باتھ اٹھا کر دعا کریں یہ مسئلہ عالمگیر کتاب الخطر والاباحتہ کے باب سادی عشر کے شمروع میں خزانتہ الفتاوی سے منقول ہے۔

شباب کی عمر وصورت سب میں عمدہ ہے:

(۲۷۳) فرمایا-موت کے وقت جو کسی کی عمر اور شکل ہو گی اسی عمر اور شکل ہو گی اسی عمر اور شکل ہو گی اسی عمر اور شکل ہو گئ اسی عمر اور شکل ہو گئ اسی عمر اور شکل پروہ قیامت کے دن البیحے گا (۱) کیمیا تیموتیوں تیحشروی- لیکن

ا - جس صورت میں مرو گے اسی صورت میں اٹھائے جاؤ گے-

جنت میں ہر شخص جوان ہی ہو کر داخل ہوگا۔ (ایک ابل علم نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت روایت ہے کہ دار علی ہوگی) فرمایا مجھ کو تحقیق نہیں لیکن ظاہراً تورسول مقبوں صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ مستحق بیں کہ اچھی عمر اور عمدہ شکل میں جنت میں کشہ یعن رکھیں اور وہ شباب کی عمر اور صورت ہے۔ دار عمد شکل میں جنت میں کشہ حسن ہے۔ (اور ظرافت کے اسج میں ضورت ہے۔ دار عمد کی تو سادی دنیا دار تھی منڈواتی ہے۔

# د ندان شکن حواب:

(۲۷۳) فرمایا- عبدالرحیم نامی ایک شخص مولانا شهید رحمته الله علیه کا هم سبن تعا- مگر دہری خیال کا تعا- ایک دن مولانا شهید رحمته الله علیه سے کہا که دار حق توایک مدزائد ہے فطری نہیں ہے۔ کیونکہ جب بچے بپیدا ہوتا ہے تو دار طق نہیں ہوتی والزائد اولی بالحذف- مولانا نے جواب دیا کہ داست بھی تو فطری نہیں بین کیونکہ جب بچے بپیدا ہوتا ہے تو دانت نہیں ہوتے ان کو بھی توڑ دینا جاہیے۔ بین کیونکہ جب بچے بپیدا ہوتا ہے تو دانت نہیں ہوتے ان کو بھی توڑ دینا جاہیے۔ یہ سن کرمولانا عبدالحی صاحب نے فرمایا کہ واد مولانا کیا خوب دندان شکن جواب میں اسلامی اسلامی میں اسلامی میں ہوتے ہیں کے اسلامی میں مواد اسلامی میں اسلامی میں ہوتے ہیں اسلامی میں ہوتے ہیں کرمولانا عبدالحق صاحب نے فرمایا کہ واد مولانا کیا خوب دندان شکن جواب میں اسلامی میں میں اسلامی میں ہوتے ہیں کرمولانا عبدالحق صاحب نے فرمایا کہ واد مولانا کیا خوب دندان شکن جواب دیا۔

# یوری تراویح کے بعد دعاء ما نگنا ضروری نہیں:

روع کے بعد یا پوری تراوی کے بعد اور کات تراوی کے بعد یا پوری تراوی کے بعد دعا ما گئا ضروری نہیں۔ اگر ترک پر ملامت ہونے گئے تو بدعت سمجمی جاوے گی۔ ور نہ جس نماز کے بعد چاہے دعا مائے اجازت ہے۔

# زما نہ طاعون میں تیجہد سوال کسی نے نہیں کیا:

(۲۷۲) فرمایا ایک مرتبہ طاعون موا اور زیادہ روز کک رہا۔ ابل رسوم نے بھی تیجا دسوال نہیں کیا۔ میں نے کہا دیکھویہی کافی دلیل ہے ان کے ضروری نہ مونے کی اور غسل اور کفن چونکہ ضروری تمااس کے اس کو کسی نے نہ چھوڑا۔ اور تیجا اور دسوال ضروری نہ تھا اس کے وہ چھوٹا۔ اور تیجا اور دسوال ضروری نہ تھا اس کے وہ چھوٹ گیا۔ اس سے معلوم موا کہ یہ دین سے فارج ہیں۔

## حلال وحرام مخلوط مال كا حكم:

(۲۷۷) فرمایا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ جب حلال و حرام مال مخلوط ہوجاوے تو حکم غلبہ پر لگایا جاتا ہے۔ یہ مطلقاً نہیں ہے۔ ایک خاص صورت میں ہے وہ یہ کہ حلال اور حرام مال کا خلط یقینی نہ ہویا تو کوئی شخص علیحدہ علیحدہ رکھتا ہے یا ہم کوعلم نہیں کہ غلط کرتا ہے یا نہیں اور جو مال ہم کودیا جارہا ہے اس کا ہم کوعلم نہیں کہ کون ہے۔ وہال حکم غلبہ پر ہے اور جہالِ خلط کا یقین ہووبال مجموعہ حرام ہے۔

### کثرت ذکرہے نسبت قوی موجاتی ہے:

(۲۷۸) فرمایا۔ محض ذکر قلبی میں نفس کو اکثر دھوکا ہو جاتا ہے۔
کیونکہ کبھی ذہول بھی ہو جاتا ہے۔ گر ذاکر یہی سمجھتا رہتا ہے کہ میں ذکر میں
مشغول ہوں۔ اس کئے ذِکر زبان سے بھی کرنا چاہیے تا کہ دو نوں جمع ہو جاویں۔
پھر ذکر کے اثر کے متعلق فرمایا کہ ذکر سے نسبت کو ایسار سوخ ہوتا ہے کہ کسی
شے سے اتنار سوخ نہیں ہوتا۔ اس کئے توجہ متعارف سے زیادہ نافع یہ ہے کہ ذکر

### مصلح کے لئے ایک ہدایت:

رہے۔ ابل طریق نے مصلح کے لئے ممانعت کی ہے کہ جو محض دین کی تعلیم کرتا ہوہ وہ ابل طریق نے مصلح کے لئے ممانعت کی ہے کہ جو محض دین کی تعلیم کرتا ہووہ طالبین کے دنیوی معاطات میں دخل نہ دے۔ چنانچہ خود اپنے گھر میں اعزا محمد کو بڑا سمجد کر اکثر مجد ہی سے پوچھتے ہیں مگر میں دخل نہیں دیتا عذر کر دیتا ہوں۔ بچول کے رشتہ وغیرہ کے بابت اکثر میرے ہائی دریافت کرتے ہیں۔ مول ہ بچول کے رشتہ وغیرہ کے بابت اکثر میرے ہائی دریافت کرتے ہیں۔ مگر میں کہ دیتا ہوں کہ تم اپنے بچول کے مصلے دیکھ کر جو چاہو کرو۔ جس کی اولاد مووہ تو مجبور ہے یہ کیا وابیات بات ہے۔ باقی جب خدا تعالی نے اس جگڑ ہے ہوں نے معلیمدہ رکھا ہے ہمر میں کیول معاطات میں پڑول اور اکثر ایسے موقع پر یہ شعر پڑھ دیتا ہوں۔

مائیج نداریم غم میج نداریم دستار نداریم غم میج نداریم (بم کچه بھی نہیں رکھتے اس سے ہمارے پاس کچھ بھی غم نہیں ہمارے پاس دستار نہیں ہے اس سے بیج کاغم بھی نہیں رکھتے۔) تعلیم کی دو قسمیں:

(۲۸۰) فرمایا- تعلیم دو طرح کی ہوتی ہے ایک تعلیم قولی دوسری تعلیم فعلی اوپر کے معاملات میں مجھ کو خدا نے تعلیم فعلی دی ہے کہ مجھ کو بچپہ نہیں دیا- اشارہ اس طرف ہے کہ تم اس میں نہ پڑو- میں اسلئے اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں کہ جس سے خدا نے بچایا ہو میں اس میں اپنے قصد سے مبتلا ہوں۔

#### جهالت كااثر:

الا ۲۸۱) فرایا- باوجود که اس قدر علم کا چرجا ہو گیا ہے گر مبنوز جہالت باقی ہے- حال ہی میں صلع بلند شہر سے ایک خط آیا ہے کہ ایک شخص صند کر دبا ہے کہ مجھ کو بقر عید کے دن قربانی (یعنی ذبح) کر ڈالو ور نہ کنویں میں کود کر مر جافل گا تواس میں کیا مسئلہ ہے- میں نے لکھدیا ہے کہ اگر ایسا کیا تو دو نول جسنم میں جاؤگ گا تواس میں کیا مسئلہ ہے- میں نے لکھدیا ہے کہ اگر ایسا کیا تو دو نول جسنم میں جاؤگ اور پولیس جو دارو گیر کرے گی وہ علاوہ اور اگر کنویں میں کود گیا تو وہ خدرت خود جسنی ہوگا- اسی طرح ایک شخص نے ایک پیر کی مجلس میں سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مخلس تھے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راد میں قربان کر دیا تھا یہ قربانی سنت ابراہیمی ہے- بس گھر میں آگر اپنے لڑکے کو نہلا دھلا کر کیڑے بہنا کر مبعد میں لے گیا اور ذبح کر دیا- گرفتار ہوا تو کھا پیر جی نے کہا تھا- کیڑے بہنا کر مبعد میں نے گیا اس کے سرا تو نہ ہوئی گر پاگل خانہ بھیجدیا گیا- تقرر قاضی کی ضرورت:

ج کدا گرمرکار کی طرف سے قاضی کا تقرر ہوجاوے توجن مسائل کا بدون قصاء عنی کرا گرمرکار کی طرف سے قاضی کا تقرر ہوجاوے توجن مسائل کا بدون قصاء قاضی کے نفاذ نہیں ہوسکتا وہ ہونے گئے۔ گر مسلمان اس مسئلہ میں متفق نہیں ہوتے یعنی مسلمان ممبر وہ اس کو ضروری ہی نہیں جانتے۔ ابھی ایک جماعت مثورہ کے لئے مجتمع ہوگی وہ ابنی رائے دے گی پھر معاملہ کونسل میں رکھا جائے گا۔ اگر میں معذور نہ ہوتا اور جا سکتا تو اس جماعت مثورہ میں ضرور جاتا جائے گا۔ اگر میں معذور نہ ہوتا اور جا سکتا تو اس جماعت مثورہ میں ضرور جاتا فلز احمد (سلمہ) سے کھا ہے یہ جائیں گے۔ انگریز کھتے ہیں کہ ہم کواس کی فلز احمد (سلمہ) سے کھا ہے یہ جائیں گے۔ انگریز کھتے ہیں کہ ہم کواس کی

ضرورت معلوم نہیں ہوئی ورنہ ہم اس کے واسطے تیار ہیں۔ افسوس انگریز تو تیار
ہیں گر سلمان تیار نہیں۔ مخالف تو ستفیٰ ہیں گر دوست مخالف۔ اس پر کوئی
کے گاکہ انگریزول کی تعریف کرتا ہے تو اس میں تعریف کی کیا بات۔ یہ ایک
واقعہ ہیں نے تحریکات فلافت کے زائد میں رائے دی تھی کہ نصب قاضی کی
تحریک کرو سلطنت مائسل کرنے کی تحریک نہ کرو۔ نگر خیط تو یہ تھا کہ یہ سلطنت
لیں گے یاجان دیں گے۔ کھائیں گے تھی سے یاجائیں گے جی ہے۔ بین بین کا
کوئی درجہ ہی نہیں زکھا سلطنت ہی جائے تھے۔ بس مل گئی سلطنت۔ مسلمان
اتفاق کر کے اس معاملہ کو کونسل سے منظور کرالیتے پیر اپنا اپنا قاضی علیحدہ علیحدہ
بنالیتے سنیول کا شیعول کا قادیا نیول کا سب کا الگ الگ قاضی مقرر ہوجاتا میری
تو یمائی تک رائے ہے کہ جو مسلمان آریری مجسٹریٹ بیں سرکار انہیں کو
قاضی کے اختیار دے دیتی گو وہ اکثر جابل ہوں گے گر کی عالم سے فتویٰ لیکر
فیصلہ کر سکتے ہیں۔

#### امر تعذیب مباحات میں نہیں:

ایک کتاب کتاب کورت کا خط آیا ہے کہ برزخ نامی ایک کتاب ہے جس میں فلال شخص نے لکھا ہے کہ جوشخص دنیا میں جس چیز کو مرغوب رکھے گاوہی چیز آخرت میں اس کے واسطے عداب ہوگی اور کوفت میں ڈانے گی۔ میں تمبا کو کھا تی ہوں اس کو چھوڑ بھی دیا تھا گر نہیں چھوٹتی مجھ کوسخت پریشانی میں تمبا کو کھا تی ہوں اس کو چھوڑ بھی دیا تھا گر نہیں چھوٹتی مجھ کوسخت پریشانی ہے کہ کیا کروں جو عداب سے بچوں میں نے جواب لکھا ہے کہ وہ شخص جابل ہے وہ ان با تول کو کیا جانے۔ میں کسی کو برا نہیں کھنا چاہتا گر اس عورت کی اصلاح کے لئے اس شخص کو جابل لکھنا پڑا۔ خود اس شخص کو دووقت کے کھانے اصلاح کے لئے اس شخص کو جو ہیں اس کو کوفت میں ڈالے گا؟ اس نے جو لکھا ہے وہ بے دیسے دیسے دیسے دیسے دیسے میں ڈالے گا؟ اس نے جو لکھا ہے وہ بے

#### سمجھ لکھا ہے یہ امر تعذیب کا ناجا کر تعلق کے بارہ میں ہے مباحات میں نہیں۔ خانقاموں کے لنگر کا طریقہ پسند نہیں:

(۲۸۳) فرما یا بعضے خانقا ہوں میں جو لنگر کا طریقہ ہے وہ مجھ کو بسند نہیں۔ اگر یہاں لنگر ہوتا تو طالب اور غیبر طالب سب مخلوط ہو جاتے اور مخلس و مفلس کا فرق معلوم نہ ہوتا۔ مولوی عبد الحجی صاحب حیدرآبادی نے بیان کیا کہ مجھ کو جو عقیدت ہوئی وہ اسی وجہ سے ہوئی کہ یہال لنگر نہیں ہے اور پھر بھی لوگ شھر سے ہوئی وہ اسی وجہ سے ہوئی کہ یہال لنگر نہیں ہے اور پھر بھی لوگ شھر سے ہوئے ہیں معلوم ہوا کہ یہ سب مخلص بیں اور ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر لنگر جاری ہوتا تو مجھ کو اعتقاد نہ ہوتا شبہ موتا کہ شایدروٹی کی وجہ سے پڑے بیں۔

اذیت سے بچنے کے لئے مہمان سے

## دریافت کرنے کی ضرورت:

(۲۸۵) ایک مهمان آئے تو نیاز سے فرمایا کہ دریافت کر لو کہ کب آئے ہیں اور کھاں شہر سے ہیں جر فرمایا کہ مهمان سے یہ پوچھنا کہ کب تک شہر سے ہو عرف کے خلاف ہے گر نہ پوچھنے میں مجھ کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ بعض دفعہ کھانے کا انتظام کرایا بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو دو مسر سے صاحب کے مهمان ہیں۔ اسی واسطے میں جاہتا ہوں کہ لوگ خود کھہ دیا کریں کہ ہم فلال جگہ شہر سے بیں تاکہ میری فکر دور ہواگروہ نہ کہیں توکیا میں بھی دریافت نہ کروں۔ حج کو جانے واسلے کے لئے اخراجات میں

#### زیاده احتیاط کی ضرورت:

(٢٨٦) ايك صاحب نے جوج كوجانے والے تصے مراد آباد سے آئے

اور ایک سیر لوکاٹ سہار نبور سے حضرت والا کے واسطے لائے) فرمایا۔ ج کے جانے والے کو پیسہ پیسہ کا خیال رکھنا چاہیے لوکاٹ نہ تقسیم کرنا چاہیے۔ میں جب جج کو گیا تو مکه معظمه میں خرج اس قدر تحم رہ گیا کہ مجھ کو قرض لینے کی نسرورت محسوس ہوئی۔ ایک صاحب مقیم مکہ بہت بڑے محب تھے جن سے مجھ کو قوی اسید تھی کہ اٹکار نہ کریں گے ان سے سوروبیہ مانگے تو اٹھار کر دیا۔ پھر خیال ہوا کہ چلوراستہ میں جب تحمی پڑے گی تب دیکھا جائے گا۔ کسی رفیق سفر ے مانگ لیں گے۔ جہاز کا کرایہ بھی تحجہ گرال ہو گیا تھا۔ جب جدہ ہنیجے تو جس جهاز کوسن کرآئے تھے اس کا ٹکٹ بند ہو گیا تھا۔ مگر ہم لوگ جہاز کے دفتر میں چلے بی آئے۔ جب وہال جننچ تو معلوم ہوا کہ گلٹ پھر کھل جا ہے۔ کرایہ دریافت کیا تواس نے ہمارے حساب سے زیادہ مانگا ہم نے کھا ہمارے پاس صرف اتنا ہے کہ ۸ روپیہ نیچے کے۔ ۲۰ روپیہ چیتری کے اتحد روپیہ کو ٹھڑمی کے دے سکتے بیں۔ اس سے زیادہ نہیں دے سکتے کھنے لگا خیر لاؤ بھی سہی ہم جب مکہ سے چلے تھے تو مضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے عرض کیا تھا کہ کرایہ زیادہ سنا ہے اور خرچ کم ہے حضرت نے فرمایا کہ کبھی کرایہ کم بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ہم جدہ ہے بمبئی پہنچ گئے۔ پھر بمبئی اتر کر ایک جگہ ٹھہر گئے۔ حضرت نے ایک دستی خطرایک سیٹھ کے نام لکھدیا تھا کہ دو ہمراہی مسکین عور تول کوریل کا ٹکٹ دلا دینا میں نے ہمراہیوں سے کہا کہ میں ان کے یاں ابتداً نہیں جاتا تم پہلے جاؤا گروہ متوجہ ہوں تو خط دینا ور نہ حضرت کے خط کی بے قدری نہ کرانا-مسكينول كاالله الك ہے ۔ توسيط نے پوچا كه كون كون بیں انہوں نے بتلایا تو وہ سیٹھ خود آگر مجھ کو اپنے یہاں لے گئے اور بہت فاطر سے بیش آئے۔ جب ہم بمبئی سے روانہ ہونے لگے میرا خرچ بالکل ختم ہو جکا

تھا خیال ہوا کہ ہمارے رفیق اور مخلص شاگرد مولوی صادق یقین صاحب ہمراد
ہیں ان کے پاس کافی خرج تھا۔ اور یکجائی صرف کررہ سے تھے انہی کے روبیوں
سے مخکٹ لیں گے۔ گرجب مخکٹ خرید کرلائے تومعلوم ہوا کہ سیٹھ نے دو
مخکٹ ان مسکینوں کے خرید دیئے اور میرا مخکٹ بھی خرید کر دے دیا۔ میں نے
کھا الحمد لللہ مجھ کوسفر میں قرض نہیں لینا پڑا۔

# قیام کا نیور علمی اعتبار سے اعظم تھا:

(۲۸۷) فرمایا میں نے کا نبور میں ۱۳ - ۱۵ برس پڑھایا اور تیس برس سے بہال ہول مگر وہ زمانہ قیام کا نبور کا طویل معلوم ہوتا ہے اور یہ قصیر معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہال درس و تدریس کی مثقت تھی۔ مگر وہال کا قیام علمی نفع کے اعتبار سے اعظم تھا اور یہ قیام عملی حیثیت سے اہم ہے۔ نکاح خوا فی میں اجرت قاضی کون ادا کر ہے:

(۲۸۸) فرمایا- نکاح خوانی میں اجرت قاضی کا مسئد تفصیل طلب ہے۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ اہل عقد پر جہر نہ ہو کہ اگر یہ قاضی نہ پڑھا دیں گے تو دوسرا قاضی پڑھا ہی نہیں سکتا- دوسرے یہ کہ اکثر داعی قاضی کا اصالتًا یا وکالتہ لاکی والا ہوتا ہے تو اجرت اسی کو دینی چاہیے مگر یہ دولها والے سے دنواتا ہے۔ خواہ بلانے میں اس کا دخل ہویا نہ ہو۔ اور یہ ناجا زہے۔ تیسرے بعض جگہ نا سب قاضی کو دیتا ہے جو قاضی کو دیتا ہے جو قاضی کا دیتا ہے جو قاضی کے حق میں رشوت ہوئی کیونکہ اس نے کوئی عمل نہیں کیا اور یہ نا سب رشوت میں معین مواجو کہ ناجا زہے۔

## مخالف مدعی تقدس کے اعتراض کا جواب:

( ٣٨٩) فرمايا- محم سمتي كے سبب فصائل كے تحصيل كا استمام مجھ میں بہت تھم ہے۔ ایک مخالف مدعی تقدس کا یہی تو مجھ پر اعتراض تھا کہ فصنائل کا اہتمام نہیں ہے۔ مگر خدا تعالیٰ کی توفیق سے ضروریات تو برا بر ادا ہو رہے ہیں۔ فرائض و سنن نہیں چھوطتے۔ البتہ روزہ نفل نماز نفل زیادہ نہیں كرتابه غرض فرائض وسنن كا تواستمام كرتا سول نوافل كا استمام زياده نهيس ے۔ کبی بیٹھ کے بڑھ لی کبھی کھڑے ہو کر پڑھ لی- اللہ تعالیٰ ایسا پیر بھی نہ دے جو فصائل کی تو ترغیب دے مگرمعاصی سے نہ بچاوے۔ بس ایسے پیر سے مرید ہوجیسے امام ابو صنیفہ ، امام ابو یوسف صاحبؓ کے شیخ تھے۔ ایک مرتبہ دو نوں حضرات سفر میں ساند فی پر سوار جا رہے تھے۔ فجر کی نماز کے وقت ساند نی کی سبک رفتاری سے غنود گی طاری ہو گئی۔ آنکھ کھلی تووقت تنگ ہو گیا تهاا تر کر جلدی سے نماز پڑھی۔ امام صاحب نے ابو یوسف صاحب کوامام بنایا انہوں نے سنن سب چورڈ دیں - اور راوی نے اس میں شبہ بیان کیا کہ شاید واجبات بھی ترک کر دیہتے مگر ول ول میں خانقٹ تھے کہ شاید امام صاحب اس اختصار پر ناخوش ہوں لیکن بعد فراعت امام صاحب نے خوش ہو کر فرمایا صار یعقوبنا فقیهاً۔ جووقت کی نزاکت کاخیال نہ کرے وہ بھی کوئی بزرگ ہے۔ ایک صاحب نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ہم لوگ بہلی میں سوار جا رہے تھے مغرب تک پہنینا تھا۔ سمارے ساتھ ایک بزرگ بھی تھے ان کا معمول تھا کہ وہ ظہر سے عسر تک وظیفہ پڑھا کرتے تھے وہ ظہر پڑھ کر بیٹھ گئے اور وظیفہ شمروع کردیا۔ سخت مشکل پیش آئی مگرصبر کرنا پڑا۔

#### امور ذوقى:

( • ٣ ٩ ) فرما يا- حضرت حاجي صاحب قبله رحمته الله عليه كا خاص مذاق فناء انکسار تھا۔ ایک شخص نے حضرت سے درخواست کی کہ کوئی ایساطریقہ بتلا د بحییے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت موجاوے فرمایا تم بڑے حوصلے کے آدمی ہواتنی برطمی تمنا رکھتے ہو ہم تواسی کوغنیمت جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے گنبد خضرا کی زیارت کر لیں اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ طلب جاہ عند الخلق توسب ہی کے نزدیک بری ہے۔ ہم طلب جاہ عند الخالق كو بھى محمود نہيں سمجھتے۔ يه توملنن تھا ميں نے (يعنی صاحب ملفوظ نے) اس کی ایک مثال سے شرح کی ہے وہ یہ کہ اگر ایک بدشکل آدمی کسی ایسے ۔ آدمی پر عاشق ہو جو یوسف جیسا زیادہ شکیل ہو اور وہ کسی عامل سے اس کا عمل کرائے کہ یہ حسین مجھ پر عاشق ہو جائے تو لوگ اس کو مجنوں کہیں گے یا نہیں تو ا گروہ جنون ہے تواسی وجہ سے یہ بھی جنون ہے اور اس مثال کے بعد بھی اصل بات تو یہ ہے کہ یہ امور ذوقی بیں نہ مثال سے حل سوتے بیں نہ نظیر سے اس ذوق پر بزر گوں کے یہ اقوال بیں - عارف شیرازی فرماتے بیں بخدا که رشکم آید رد و چشم روشن خود که نظر دریغ باشد به چنین لطیعت روئے (اللّٰہ کی قسم مجھ کوانہی دو نول آنکھول پررشک آتا ہے کہ وہ محبوب کے چسر ہ ا نور کو دیکھتی بیں) اور قلندر صاحب فرماتے ہیں

غیرت از چشم برم روئے تو دیدن ندہم گوش رانیز حدیث تو شیندن ندہم (مجھ کوآنکھول پر رشک آتا ہے کہ ان کو معبوب کے رخ انور کو نہ دیکھنے دول اور نہ ان کواس کی ہاتیں سننے دول)

ایک صحابی کا نام بھولتا ہوں ان سے کسی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ وسلم کا حلیہ وسلم کا حلیہ تو وسلم کا حلیہ تو اس معارک بوچھا وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ تو اس وقت بیان کرول کہ میں نے آپ کو کبھی نظر بھر کر دیکھا ہو مگر عمر بھر اتنی تاب نہ ہوئی تو یہ ذوقی امور بیں۔

ماه رمصنان المبارك ميں حضرت حاجی صاحب کے معمولات:

(۲۹۱)فرمایا- حضرت حاجی صاحب قبله رحمته الله علیه رمعنان شریت میں عبادت کا بہت اہتمام فرماتے تھے- تراویح میں قرآن سن کر پھر حافظول کو بلاکر نوافل میں سنا کرتے تھے- غرض رمعنان ضریعت میں دات ہھر سوتے نہ تھے۔

#### افعال اختياريه اور تقدير:

الامرا المرا المرا المرا المرا المتارية صادر موت بين بعد تقدير المراح كرا افعال توافتيار سے صادر موت بين اور افتيار تقدير سے موادر موت بين اور افتيار تقدير سے موادر موت بين اور افتيار تقدير سے موتا ہے۔ گر قاعدہ عقليہ سے افعال كى اسناداس كى علت قريب كى طرف مو گى يعنى افتيار كى طرف نه كہ علت بعيد كى طرف بينى تقدير كى طرف اسى كے ممادا مذہب تو يہ ہے۔ (١) لا قدر ولا جبر ولكن الامر بين بين بين اصل مقصود جمعيت فاطر سے:

(۲۹۳) فرمایا- میں شکایت قبلہ کے سبب سفرسے بہت گھبراتا

۱ - نه پوری قدرت اور نه جبر بلکه اس کے درمیان میں جبر واختیار -

مول اب اگر کسی ضروری سفر میں جاؤل تو کیسے جاؤل آج می نماز میں قرآت ذرا زور سے پڑھ دی تھی۔ آنت اتر آئی۔ اور اگر کسی طرح جلا بھی جاؤں تو دوسرے مقام والے خفا موں کے کہ سمارے یہاں کیوں نہیں آئے سفر کے بابت مختلف طبائع بیں۔ کسی کا تحمل قوی ہوتا ہے کسی کا صنعیف ہوتا ہے۔ دوسرے بڑامقصود جمعیت خاطر ہے۔ اگر اس میں فرق نہ آوے تو سفر بھی اچھا ہے۔ اس سے مفید تجربے حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سفر بہت کیا ہے اور بعض نبیول نے کم کیا ہے۔ بعد نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حج اور غِرُوات كا سفر فرما يا ہے۔ مولانا كَنْكُوسِي رحمته الله عليه تهميں نہيں جاتے تھے اگر کہی گئے بیں تو دیوبندیا رام پوریا گڈھی وغیرہ تک۔ میں نے بہت سفر کیا ہے گلکتہ رنگون کراچی لاہور اندھیر حیدر آباد وغیرہ- سفر سے مجد کو یہ 💎 فائدہ ہوا کہ تجربہ بڑھا اور لو گوں کے کان میں کام کی باتیں پڑ گئیں۔ مگر اب خود خدائے تعالیٰ نے ایسا سامان مہیا کر دیا کہ سفر بند ہو گیا۔ خبیر یاپ کٹا۔ مجد کو سفر سے تشویش بھی بہت ہوتی تھی اور مقصود ہے جمعیت خاطر وہ تشویش ہے فوت موتا تھا۔

#### طبقه ُ زنديق:

(۱۹۳۷) (ایک صاحب نے عرض کیا کہ ایک سکھ کھتا تھا کہ ہمارے گرو نے تمباکو کو منع نہیں کیا طمع کو منع کیا تھا۔ لوگ طمع کو تمباکو غلط سمجھ گئے۔ فرمایا کیا خوب! مسلما نول میں بھی ایسے فقیر بہت بیں ایک شخص کھتے تھے کہ کلیر گیا تو بیچھے سے آواز آئی اولے مرغے او مرغے انہول نے ادھر ادھر دیکھا تو سمجھے کہ منادی کوئی دومراشخص ہوگا جس کو بلایا جاتا ہے۔ پھر پکارنے والے نے کہا او مرغے مجھے ہی کو کھتا ہول ادھر آ۔ کھتے تھے میں چلا گیا کہ ذرا

دیکھول تو کیاکھتا ہے۔کہا بیٹھ سن ، اللہ تعالیٰ نے ارواح سے کہا تھا۔ بنگ گوزہ مولویوں نے سن لیا نماز روزہ دیکھ یہ نکتہ مرشدوں کا یاد رکھنا۔ ایسے لوگوں کو علماء نے زندیق فرمایا ہے۔

### سكريث بينے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے:

روزہ (۲۹۵) بجواب ایک سوال کے فرمایا کہ سگریٹ وغیرہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مگرایک جگہ ایک مولوی صاحب نے ایک زمیندار سے کہا تھا کہ حقہ پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا مگر کسی سے کہنا مت پوشیدہ پی لیا کرو۔ تو ہہ تو ہہ ایک بندے بیں۔

### كبرو تواضع كے چند قصے:

ایک بر اور تواضع کا ذکر ہورہا تھا۔ اس پر فرمایا کہ مجھ سے ایک طالب علم رئیس زادہ بہاں پڑھتے تھے۔ میں ایک بار ان سے ناراض ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کئی کے سامنے کچھ نہ کہا کرو تنہائی میں جو کچھ چاہو کہ لیا کرو مجھ کو شرم کھائے جاتی تھی اور ایسے بھی سعادت مند ظرف بیں کہ ان باتوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے جیسے ایک صدر اعلی صاحب کا ایک شخص قصہ بیان کرتے تھے کہ انہوں نے ایک بارع صہ تک گھر کی خبر نہ لی خط و کتا بت بھی بند کردی۔ وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک عورت سے تعلق ہو گیا تھا اور اس کو گھر میں ڈال کری۔ وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک عورت سے تعلق ہو گیا تھا اور اس کو گھر میں ڈال لیا تھا۔ بس اس میں مشغول تھے ان کے باپ نے یہ قصہ سنا تو وبال بی نوکری پر گئے۔ یہ گھر میں نہیں سلے تو وہ سیدھے کچسری تینچے اور اجلاس ہی میں ان کا باتھ کے۔ یہ گھر میں نہیں سلے تو وہ سیدھے کچسری تینچے اور اجلاس ہی میں ان کا باتھ پکڑ کر کسی سے گرا کر ٹھونکنا ضروع کیا جب تھک گئے تو انہوں نے کہا حضور اور پکھنے ارمان رہ نہ جائے انہوں نے انہوں نے بھر بارنا شروع کر دیا۔ اور باربیٹ کر بچلے ارمان رہ نہ جائے انہوں نے انہوں نے بھر بارنا شروع کی دیا۔ اور باربیٹ کر بھونکنا فروع کیا جب تھک گئے تو انہوں نے کہا حضور اور بھیئے ارمان رہ نہ جائے انہوں نے بھر بارنا شروع کر دیا۔ اور باربیٹ کر بھونکنا فیروع کیا جب تھک گئے تو انہوں نے دور باربیٹ کر بھونکنا فیروع کے انہوں نے بھر بارنا شروع کر دیا۔ اور باربیٹ کر بھونکنا فیروع کیا جب تھک کے دیا۔ اور باربیٹ کر بھونکنا فیروع کی جب تھا کہ کے دیا۔ اور باربیٹ کر بھونکنا فیروع کی جب تھا کہ کے دیا۔ اور باربیٹ کر بھونکنا فیروع کی جب تھا کہ کو بھونکا کیا جب تھا کو دیا۔ اور باربیٹ کر بھونکا کیا جب تھا کیا جب تھا کہ کو بھونکا کیا جب تھا کو دیا۔ اور باربیٹ کیا جب کو بھونکا کیا جب تھا کے دیا جب کو بھونکا کو بھونکا کو بھونکا کے دیا کہ کو بھونکا کیا جب تھونکا کے بھونکا کیا کیا جب تھا کی بھونکا کیا کیا کو بھونکا کیا کیا کیا کیا کو بھونکا کیا کیا کیا کو بھونکا کیا کیا کیا کیا کیا کو بھونکا کیا کر کر بھونکا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کو بھونکا کیا کیا کیا کیا کیا کو بھونکا کیا کیا کیا کو بھونکا کیا کیا کر بھونکا کیا کیا کیا کر بھونکا کیا کیا کیا کو بھونکا کیا کو بھونکا کیا کو بھونکا کیا کیا کر بھونکا کیا کو بھونکا کیا کیا کر بھونکا کیا کو

آئے۔صدر اعلیٰ صاحب اپنے کپڑے حمار کر پھر کرسی پر اجلاس کرنے بیٹھ گئے اور عدالت والول سے کہا کہ یہ میرے باب بیں مجد کو بچین میں اسی طرح مارا كرتے تھے۔ اب بڑا ہو گیا ہوں تو یہ بھی تو اسی نسبت سے بڑے ہوتے جاتے ہیں۔مجھ کوان کے مارنے میں کیا شرم- اس قصہ کی جب شہرت ہوئی توان کی بڑی قدر موئی عام لوگوں میں بھی اور حکام میں بھی تو یہ واقعی بڑی عقل کی بات ہے۔اور اسی کے قریب ایک اور سبق آموز قصہ ہے وہ یہ کہ کلکتہ میں وائسرائے کا بندرگاہ کے سے محلے پر کوئی جلسہ ہوریا تھا۔ بہت لوگ جن میں امراء وحکام شامل تھے جمع تھے۔ اسی اثناء میں ایک جہاز آیا اور فوگ اثر کرشہر کی طرف جانے لگے۔ ان میں ایک شخص لنگوٹی باندھے ہوئے گدرا اور بہت پھٹے حال، وائسرائے کے میر منشی صاحب نے جو دیکھا تو فوراً دور کر ان کے بیرول پر گر گئے۔ لوگوں کو سخت حیرانی ہوئی اور معلوم ہوا کہ وہ ان کے والد ہیں جج کرنے گئے تھے راستہ میں کسی جزیرہ میں ڈا کوؤں نے اسباب لوٹ لیا جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو کئی ہے۔ ان کی حمیت اور سعادت پر لوگوں کو تعجب ہوا۔ وانسرائے نے اپنی گارمی میں اپنے ساتھ سوار کیا او رگور نمنٹ میں ان کی سعادت مندی کی رپورٹ کرکے تحچہ رقم ماہوار وظیفہ مقرر کروا دیا پھر فرمایا کہ اس کے برعکس بھی ایک قصہ ہے ایک ڈپٹی صاحب کسی غریب قوم کے تھے۔ ا تفاق سے مجمع احباب میں بیٹھے تھے کہ ان کے باپ آگئے وہی دیہاتی لباس پہنے سونے اور ان سے بلا تکلف آگر ملے۔ لو گول نے ان سے پوچیا کہ یہ کون ہے۔ کہا ہمارے پڑوسی بیں۔ باپ نے یکار کر کھا نہیں صاحبو! یہ جھوٹا ہے میں اس کی امال کا پڑوسی ہول۔ معلوم سوا کہ باپ بیں۔ پھر وہ ان سے عمر بھر نہیں کے۔ گران ڈپٹی صاحب کے لڑکے نے اور بھی ستم کیا- بیرسٹر سو کر لندن سے

تشریف لائے تھے۔ احباب کا جلسے تھا۔ لوگ جمع ہوئے باپ کو بھی مدعو کیا وہ معین وقت پر نہیں پہنچ سکے کچھ بیچھے رہ گئے تھے توان کو قیام کی اجازت نہیں دی کھا وقت پر انتظار کر کے سامان قیام کا درہم ہو گیا۔ ان بیرسٹر صاحب کی تعلیم پر چالیس ہزار روبیہ صرف ہوا تھا۔ ایک دفعہ ان کے باپ نے کھا کہ نماز پڑھا کرو تو آپ فرماتے ہیں کس کی۔ کھا جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ کھا مجھ کو پر اور امال نے بل کر پیدا کیا ہے۔ افسوس مگر خیر۔ اب تو وہ مرید ہو گئے ہیں ایسے پیر کے جو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں مگر اس طرح کہ خواہ وصنو ہو یا نہ ہو۔ ان کے ایک مرید نے کھا تھا کہ ہمارے پیر نے کہ نماز پڑھ لیا کروجس طرح سے ہوا گر قیود و ضرا انظ نہ ہوں نہ سہی میں ہوتے۔ بین مگرائ طرف ہوں نہ سہی وقت پر توجہ بحق ہو جائے۔ سبحان اللہ! کیا خوب نماز ہو۔

# ا یک بزرگ کی شجاعت:

کا بیان ہے کہ گئوہ کے ایک بزرگ تھے اہل باطن اور سنت کے پابند۔ ایک دفعہ اکبر بادشاہ کی بعض حاسد در باریوں نے کہا جال پناہ یہ بہت بزرگ بنتے ہیں ان کا استحان سونا چاہیے۔ ان سے یہ کہا جاوے کہ گدھے کی سواری سنت ہے آپ چڑھ کر بونا چاہیے۔ ان سے یہ کہا جاوے کہ گدھے کی سواری سنت ہے آپ چڑھ کر بازار میں تکلیں۔ بادشاہ نے ان سے کہا تو کیا معقول جواب دیا کہ ہاں سنت تو ہے گریہ بھی صاحب ضریعت ہی کا حکم ہے کہ کہ اشہام کے مواقع سے بچو۔ ہیں اگر گدھے پر چڑھ کے بازار سے ہو کر تکلوں تو لوگ جانیں گے کہ ان پر عتاب آگر گدھے پر چڑھ کے بازار سے ہو کر تکلوں تو لوگ جانیں گے کہ ان پر عتاب شاہی ہوا ہے اس کے دو گدھے منگوائیے آیک پر میں سوار ہوں ایک پر آپ پھر شاہی ہوا ہے۔ بادشاہ چپ ہوگئے یہ بڑی دلیری کوئی یہ شبہ نہ کرے گا کہ ان پر عتاب مواہے۔ بادشاہ چپ ہوگئے یہ بڑی دلیری اور قوت کی بات ہاں ہی کا واقع ہے کہ ایک مرتبہ عید کی نماز میں اکبر شاہ کو

دیر سوگئی لوگ انتظار کرنے لگے جب دیر ہوئی تویہ بزرگ اٹھے اور مصلے پر پہنچ کر فرمایا کہ جس کو اکبر شاہ کی نماز پڑھنی ہو وہ ٹھہر سے اور جس کو خدا کی نماز پڑھنی ہووہ میرے ساتھ پڑھ لے ماشاء التد ذبین بھی تھے دلیر بھی۔

#### عرفی تیر طبع شاعرتها:

اکشر میں تدین نہ تھااسی مجمع کاایک قصد یادا گیا کہ ایک مرتب عرفی ابوالفصل اکشر میں تدین نہ تھااسی مجمع کاایک قصد یادا گیا کہ ایک مرتب عرفی ابوالفصل کی ملاقات کو گیا تواس کے یہاں کتا پلاہوا تھا توعرفی نے کہا صاحبرادہ جو نام داردا بوالفصل نے کہا "عرفی" یعنی اس کا نام ابل عرف میں مشہور ہے۔ عرفی نے کہا مبارک باشد، مبارک ابوالفصل کے باپ کا نام تھا۔ عرفی بہت تیز طبح تھا۔ اس کے نزع کا وقت تھا لوگ دیکھنے کو گئے اور عرفی سے پوچا ماکیا نیم یعنی ہم کون بیں ؟ برجستہ جواب دیا، مرغ ردھم در پرواز ست صاحب ماکیال تعنی ہم کون بیں ؟ برجستہ جواب دیا، مرغ ردھم در پرواز ست صاحب ماکیال مدارد (ماکیال کو دو سرے معنی میں لیا) نزع کی حالت اور یہ صنعت۔ مولانا شہید علیہ الرحمتہ نے اس کی ایک شعر پر تکفیر کی ہے وہ شعریہ ہے تفدیر بیک ناقہ نشانید دو محمل مولانا شہید علیہ الرحمتہ نے اس کی ایک شعر پر تکفیر کی ہے وہ شعریہ ہے مدار سلمائے حدوث تو دلیلائے قدم را

سی پر تکفیر فرمائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کا قائل ہو گیا۔ گریہ توجیہہ ہوسکتی ہے کہ قدم سے مراد اولیت ہے تکوں میں اور حدوث سے مراد تاخیر ہے ظہور میں۔

معجزهٔ قرآن مجید:

(۲۹۹)ایک جگه لکها موا دیکها ہے کہ ایک مرتبہ فیفنی نے اپنے ایک

معتمد کو ایران قلی کتابیں خریدنے کے لئے روانہ کیا اس نے وہاں ایک قرآن مجید قلمی دیکھا تو کیا کہتا ہے۔ "ایں تصنیعت محمدست" پھر مثنوی ثیر یعن نظر یر شی توکہا "ایں فسانہ ہائے کئن" اس سے کسی نے کہااس میں فال خوب نکلتی ہے۔ کہنے لگا بیاما فال رئیم، اور کھول کر دیکھا پڑھا تو یہ اشعار نکلے انے سگ طاعن جیہ عوعو میکنی را برو نشوی میزند قرآل کاہے گروہ جمل راگشت فدا افیانه کیندا شنید طعن و کافری می کاستید حسيسان رمن شمابوه دید افسانه کهن كلام حقم و قائم جال و یاقوت ایں نہ آل شیر است کزوی جابری باز پنجه قهر او ایمال بری

ترجمہ اشعار: اے طعنہ دینے والے گتنے تو بھول بھول کرتا ہے، قیامت تک کے فیے قرآن آواز دے رہا ہے، اے نادانی پرفدا گروہ تم نے مجھے ایک افسانہ سمجا طعنے اور کفر کا بیج بویا ہے۔ تم خود طعنہ زنی کرتے تھے تم نے خود دیکھ لیا کہ تم خود قدیم افسانہ بن گئے میں اللہ کا کلام اور اللہ کی ذات سے قائم ہول۔ روح کی روح کی غذا اور پاک یا قوت ہول یہ وہ شیر نہیں جس سے توجان بچا سکے یا اس کے

عضب کے نتیجہ سے ایمان بھاسکے

اور ہفتہ کے اندر اندر مرگیا یہ قرآن کا معجزہ اور یہ بزرگوں کی کرامت ہے فال کے ذکر پر یاد آگیا کہ دیوال حافظ کے متعلق فال کے بہت واقعات ہیں لکھنوییں دوشیعوں میں بحث تھی۔ انیں دو بیر کے متعلق کہ ان میں بڑھا ہوا کون ہے۔ اتفاقاً مولوی عابد حسین صاحب فتحبوری آگئے دونوں نے متفق ہو کر ان سے پوچیا۔ مولوی حاجب نے فرمایا کہ دبیر کے کلام میں صنعت تو بہت ہے گر روانی نہیں ہے۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ اتفاق سے ایک مسافر شخص دیوان حافظ لئے آگیا تو دونول نے کھا آواس میں دیکھیں۔ دیکھا تو بالکل مولوی صاحب کی رائے کے موافق ہے شعر نکلا

آنگس کہ خواندی استاد گربنگری بہ تعقیق صنعت گرست اما طبع روال ندارد ایک اور قصہ ہے، ایک شخص گلابونام کسی طوائفٹ پرعاشق تعااور اس کے ساتھ عقد کرنا چاہتا تھا۔ گروہ مانتی نہ تھی اس نے دیوان حافظ دیکھا تا کہ یکسوئی ہو تو ۔ شع نکلا

در کار گلب دگل حکم ازلی این شد
کال شاید بازاری دین پرده نشین باشد
اس شعر مین ایک لطیفه ہے کہ گلابو کا نام بھی ہے مگر صرف پڑھنے میں اور رسم
خط میں نہیں۔ بس وہ شخص ما یوس ہو کر بیٹھ گیا کہ شاید بازاری پردہ نشین نہ ہو
گی۔ ف:اس سے فال کا حجت ہونا ثابت نہیں ہوتا محض شاعرانہ لطیفے ہیں۔
طاعو فی قوانین کی بندش:

( • • ٣٠) فرما یا میں جب کا نبور تھا اور اول اول طاعون بھیلا اور حکام نے

انتظامات کئے جو لوگوں کو ناگوار تھے اس زمانے میں لوگوں نے کہا کہ حکام سے
احتجاج کریں۔ مجھ سے بھی کہا چلو جلسہ میں شریک ہو میں جانا نہ چاہتا تھا تو میں
نے کہا اچھا حافظ صاحب سے پوچھ لول میں نے جو دیوان دیکھا تویہ شعر تکلا(1)
دموزو مصلحت ملک خسروال دانند
گدائے گوشہ نشینی تو حافظا مخروش

میں حافظ بھی تھا میں نے کہا مخاطب بھی مجھ ہی کو کیا ہے۔ بس میں نہ گیا اور میں نے کہا تم بھی جلسہ موقوف کرو۔ بس ذکر واستغفار کرو انشاء اللہ تعالیٰ ایک ہفتہ کے اندر سب تشدد انتظامی موقوف ہو جائے گا۔ میرے منہ سے یوں ہی نکل گیا۔ بحمداللہ ایسا ہی موا ایک ہفتہ میں سب جاتا رہا۔ کلکٹر کا نیور نے رپورٹ کر دی کہ یہاں اب طاعون نہیں ہے لہذا طاعونی قوانین اٹھا لئے گئے۔

#### سهوو نسیان کی دو حکایات:

را ۳۰۱) فرمایا- ایک مرتبه مولوی منفعت علی صاحب میرے فارسی کے استاد نماز کے قعدہ میں سو گئے اور دیوان حافظ کا شعر پڑھنے لگے تھے غالباً خواب میں کئی شاگرد کو پڑھاتے ہوں گئے یہ توسونے کی حالت تھی جانے والوں نے سہوو نسیان میں ایساموجاتا ہے۔

ایک شخص تھے حافظ اکبر حافظ مہائل دال جماعت میں شریک تھے اہام کو حدث ہوگیا توان کو خلیفہ بنا کراہام صاحب وصو کے لئے چلے گئے دومقتدی ان کے جیسے تھے۔ ایک نے دوممرے سے کہا یہ کیا ہوا۔ اس نے کبھی ایسا دیکھا نہ تھا۔ دوممرے نے کہا چپ رہ ایسا دیکھا نہ تھا۔ دوممرے نے کہا چپ رہ ایسا ہی ہوجاتا ہے۔ ان دونول نے تواہنی نماز

ا \_ حافظ تو گوشہ نشین ہے شوروغل منت کراپنی سلطنت کے رموز کو بادشاہ ہی جانتے ہیں۔

تباہ کی تعی مگر عجیب بات یہ ہے کہ حافظ اکبر کھتے بیں میں اب کس کو نماز پڑھاؤل یہ قصہ وہ خود بیان کرتے تھے توایساسہو بھی ہوجاتا ہے۔

### تراویح میں پختہ حافظ کو قرآن سنانا چاہیے:

(۳۰۲)ایک شخص نے عرض کیا کہ اس مرتبہ کیرانہ میں فلال رئیس صاحب نے قرآن سنایا یاد نہ تھا۔ اس لئے بہت دیرلگتی تھی اور لوگ گر گر پڑتے تھے۔ اس پر فرمایا ایسی حالت میں نفلول میں گھر پڑھنا چاہیے تھا۔ اگریاد سواور روال مو تو تحیه تکلیف نهیں موتی ورنه یهی موتا ہے۔ ایک مرتبہ قاری عبدالرطمن صاحب اله آبادي نے پهال ہماري مسجد ميں عشرہ اخير رمصنان شريعت ميں طاق را تول میں قرآن پڑھا تھا تھے بھی تو تھکان نہ ہوا۔ بہت عمدہ قرآن پڑھتے تھے اور یاد بہت تھا ان کے بھائی قاری عبداللہ صاحب۔ موصوف قرانت سنانے کے وقت کوئی اہتمام نہیں کرتے تھے۔ اور بے ساختہ پڑھتے تھے اور قاری عبدالرطمن صاحب خاص امتمام کرتے تھے۔ نشت بھی خاص ہوتی تھی کان پر باتھ بھی رکھتے تھے (یہ موسیقی والوں کا طریقہ ہے اس سے آواز پیٹتی نہیں) اور ان کی یہ کیفیت تھی کہ چائے بنارہے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں۔ کہی قید کے یا بند نہ تھے اور بڑے شفیق تھے جنانحیہ مجھ کو مکہ معظمہ میں جب انہوں نے مشق کرائی تو فرمایا که حضرت عاجی صاحب قبله کو بھی سنانا میں نے کہا کیہے ، کیوں ؟ فرمایا نہیں ضرور سناؤ میں نے مجبوراً ایک بار عرض کیا کہ میں نے قاری صاحب سے تحجیہ مشق کی ہے اور انہول نے فرمایا ہے کہ حضرت کو سنانا دعا دیں گے تو بر کت ہو گی۔ حضرت حاجی صاحب کو قرآن مجید کا بڑا شوق تھا۔ فرمایا ضرور سناؤ سنا تو دعا دی- جب قاری صاحب سے میں نے اطلاع کی تو بہت خوش سوئے اور قاری عبدالرحمٰن صاحب منکسر اور متواضع بہت تھے۔ گوسر علی شاہ صاحب کے

مرید تھے گرہم لوگوں سے بہت عقیدت تھی۔ خدمت میں بزر گول کے اصل مذاق کی رعایت کرنا جا ہیے:

(۳۰۳)ایک صاحب نے عرض کیا کہ میں جج بیت اللہ کو جارہا ہوں اور مولانا خلیل احمد صاحب بھی لہذا میری سفارش فرما دسیجئے کہ مولانا راہ میں مجھ سے بھی خدمت لیا کریں۔ فرمایا۔ ایسی سفارش ٹھیک نہیں مولانا کے اور خادم بھی ہول گئے جو پہلے سے مقرر ہول گے ان کی حق تلفی ہو گی۔ علاوہ ازیں بزر گول<sup>ا</sup> کی خدمت وہ کرہے جوان کا مزاج شناس ہو۔ بعض دفعہ خادم بھی مزاج کو نہیں پہچانتے تو ایسے خادم سے تکلیف ہو جاتی ہے اگرچہ اخلاق حمیدہ کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ بزر گول کے اصل مذاق کی رعایت کرنا جاہیے۔ جب معلوم نہ ہو تو خدمت ہی نہ کرے البتہ ہر حال میں اس کی ضرورت ہے کہ نا فرما فی نہ ہو۔ بس ایسی حالت میں خدمت مصلحت نہیں ہے۔ بزر گول کا مزاج شاہی ہوتا ہے گھے بسلامے برنجند- اوقات استفادہ کے بعد ان سے الگ تھلگ رہے یہی احیا ہے۔ البتہ اگر ہوسکے توان سے بے ٹکلفی پیدا کرے تا کہ وہ خود خدمت کے لئے بلائیں۔ نیز خدمت بعض دفعہ صورة خوشامد معلوم ہوتی ہے۔ اس سے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے دنیا داروں کے یہاں توخدمت باعث قرب ہوتی ہے لیکن ان کامزاج اور ہوتا ہے یہ ہے حقیقت خدمت کی۔ تدبیرو توکل کی ضرورت:

(۱۳۰۳) فرمایا (۱۱ن ہی صاحب مذکور سے) کہ اس طریق جے میں توکل کرو اور تدابیر کے درجہ میں احتیاط بھی کرو اور نری تدبیر کافی نہیں کیونکہ اگر تدبیر کے بعد کوئی بات خدا کو منظور نہ ہو تو کیا کر لوگے ہمارے پڑوس میں ایک قصائنی تھی۔ دت ہوئی ج کر چی تھی گر درسہ طیب نہ جاسکی تھی۔ س کو اسکا ہمت قلق تھا۔ میں نے اس کے لئے ج بدل کا بندوبست کر دیا اور اس کے لئے ج بدل کا بندوبست کر دیا اور اس کے لئے ج بدل کا بندوبست کر دیا اور اس کے بندوبست کر کے گئی۔ جس روز مدینہ طیبہ پہنچی اسی روز ماہوار شروع ہو کیا اور کل چار ون رہنا تھا۔ سخت پریشان عاشقانہ دعا مانگی اے اللہ اے محمد سفائی ہیسچو۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کرلی۔ بس ایک دن کے اندر بند جو گیا۔ اور قاعدہ شرعیہ سے وہ حیفن نہیں رہا۔ اطمینان سے زیارت نسیب ہوئی پھر بند ہو گیا۔ جب بندوستان پہنچی تب بھی پھر بدستور بند ہی رہا یہ اس کی کرامت ظاہر گیا۔ جب بندوستان پہنچی تب بھی پھر بدستور بند ہی رہا یہ اس کی کرامت ظاہر ہوئی

### حضرت حاجی صاحب کا مزار:

(۵۰ مر) فرمایا- حضرت حاجی صاحب رحمته الله علیه کام ارشم یف که معظمه میں جنت المعلیٰ میں ہے اور مولوی رحمته الله صاحب کام زار بھی وہیں ہے۔ دو نول برا بر برا بر بیں - خدام موجود بیں ان سے معلوم ہو جاتا ہے - مضرت فدیجته الکبریٰ رضی الله عنها کے مزار شریف سے ذرا فاصله پر ہے تعلیم النالب میں میں نے پورا پت لکھ بھی دیا ہے - میں میں نے پورا پت لکھ بھی دیا ہے - سامان کشش:

رہ ہوں ایکادیں گرتے ہیں ایک ایکاد کرنے والے بھی خوب ایکادیں گرتے ہیں ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ایک صاحب ہر چار رکعت تراویج کے بعد چائے پلات ہیں۔ یہ سب کشش کے سامان ہیں نفس کو مفت چیز کی طرف ہمت رغبت ہے جا ہے جا ہے جا کہ ایک علاج پریاد آیا کہ جا ہے جا انتظار ہی کرنا پڑے اس کا علاج ضروری ہے۔ اس علاج پریاد آیا کہ

والد صاحب میر شومیں رہتے تھے اور پیپن میں ہم دونوں بھائی ہی وہیں رہتے تھے توجس دن مجد میں قرآن مجید ختم ہوتا تو فرماتے کہ دیکھوجانامت۔ کیا ذرا نی نییز کے واسطے جاؤ گے وہ بھی سطے نہ سطے۔ سلے بھی تو فدا جانے کس ذلت سے سومیں تم کو بازار سے بہت سی مٹھائی مشگائے دیتا ہوں۔ اسی طرح دعوت میں بھی البنے ہمراہ نہیں لے جاتے تھے تا کہ عادت نہ پڑے اور نفس میں دناخت نہ بیدا ہویہ تما علائے۔ ہماری بہت اچھی تربیت فرمائی تھی۔ اسی کا اثر دعوت میں جانے سے اب تک طبیعت جھیپتی ہے۔ مگر جن سے بے دعوت میں جانے سے اب تک طبیعت جھیپتی ہے۔ مگر جن سے بے تعفی ہے۔ مال تو اپنا گھر معلوم ہوتا ہے۔

## دال ماش حضرت حليم الامت سے مرغوب ہونا:

رے سا مجھ کو باش کی دال زیادہ پسند ہے گرماش اچھے ہوں بدہاش نہ اور دھ کے جوں ہم قصباتی ہیں ہم کو اسی طرح کی چیزیں پسند ہیں۔ سنا ہے کہ اود دھ کے اکثر رئیس روز مرہ ساگ بات بہت کھاتے ہیں۔ البتہ جب کسی کی دعوت کرتے ہیں تو بڑے تکامن سے۔ اود ھ میں رعونت تو ہے گرمہذب بہت ہوتے ہیں۔ سیم دو ممر سے کی مخالفت کے خوابال نہیں:

سے دین تھا کہ جب گفتگو میں کسی کا طریقہ تھا کہ جب گفتگو میں کسی کا عناد محسوس ہوتا تو خاموش ہوجائے جگڑے سے دین تھوڑا ہی حاصل ہوتا ہے اور اس طرز کو کوئی پسند کرنے یا نہ کرنے ہم کو تو ان کی تقلید کرنا جاہیے ہم کسی دوسرے کی مخالفت کے خوابال نہیں۔ اصول کی مات:

(۳۰۹) ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت کیا ہمادے یہال نہ

تشریف ایے گا۔ فرمایا آنے جانے میں کیارکھا ہے یہ تواصول کی بات ہے کہ مریض کیے باس ہے کہ مریض کیے باس جائے۔ بھر کھال کھال مریض کے پاس جائے۔ بھر کھال کھال جاؤں۔ اجی صاحب محبت ہو تو خطو کتا بت سے بھی تعلیم ہوتی ہے آنے جانے جائے۔ سے کیا ہوتا ہے۔

بعض مخالفین کے بیجے خوش عقیدہ ہیں:

ر ۱۳۱۰) فرمایا- یہال وطن میں بعض لوگوں سے میری سخت رئیش ہے گران کے بیجے بڑے خوش عقیدہ بیں۔ بعض دفعہ ان کے بزرگ مجھ کو تجھے کرتے بیں تو یہ ان کو جواب دیتے بین کہ آپ بھی ہمارے بزرگ بیں وہ بھی ہمارے بزرگ بیں وہ بھی ہمارے بزرگ بیں ہم ایسی ہاتیں نہیں سننا چاہتے۔

ایک یادری کو مسلمان کرنے کا واقعہ:

(۱۱) فرمایا- کانپور میں ایک پادری میرے پاس آیا کہ مجھ کو اسلام میں داخل کر لوگر تھوڑی مالی امداد جابتا ہوں اگر دو سور وبیہ کا بھی بندو بست ہوجائے تو کوئی تجارت کر لوں تا کہ بھیک نہ مانگنی پڑھے میں نے جواب دیا کہ بنائی اگر اسلام کوحق سمجھے ہو تو اس شرط کی گنجائش نہیں اور اگر حق ہی نہیں سمجھے تو ایسا اسلام جوروبیہ کے لئے ہو بیکار ہے۔ بعض لوگوں کویہ جواب بسند نہیں آیا کہ ایک نوگر فتار کووشت دلاتا ہے۔ گر میں حقیقت سمجھ کر اس پر جما رہا پھر میرا جواب سن کر اس نے کھا۔ میں نے یوں ہی کھدیا تھا وہ امداد اسلام کی شرط نہیں اب تو سلمان ہی ہوں گا۔ تب کلمہ پڑھا دیا اور کچھ امداد بھی کر دی اسی طرح ان ہی د نوں میں ایک ہندو نے بھی کہا تھا اس کو بھی یہی جواب دیا گرو وہ پھر نہیں آیا۔

#### عجيب لوگ:

(۳۱۲) فرمایا- ایک صاحب کا خط آیا ہے کہ میں نے چکی چلائی تھی اک میں نقصان بہنچا قرصندار ہو گیا ہول- کسی اپنے مرید سے قرصنہ دلوا دیجئے یا چندہ کرا دیجئے نمیں نے لکندیا ہے جو کام کسمی نہ کیا ہووہ ہو نہیں سکتا۔ عجیب لوگ ہیں۔

#### نا گوار طبیعت:

روبیہ مدرسہ کا نہیں دیتے فلال مولوی صاحب کا نالش کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ فرمایا دعا تو کرتا ہوں گرمولویوں کو اس قصہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ فرمایا دعا تو کرتا ہوں گرمولویوں کو اس قصہ میں نہ پڑتا چاہیے، عدالت میں جانا اور جن کو سلام بھی روا نہیں ال کی خوشامہ کنی پڑتی ہے۔ فقہا نے تو لکھا ہے کہ مولوی کو تو کسی دستاویز پر شمادت بھی دینی پڑتی ہے۔ فقہا نے تو لکھا ہے کہ مولوی کو تو کسی دستاویز پر شمادت بھی نہ لکھنی چاہیے کیونکہ اس سے دو سرے فریق کے قلب میں بغض اور کینہ بیدا ہو جاتا ہے جو بوج شغل قلب کے مفر مرب ہے اور فیوض بھی بند ہوجائے ہیں۔ فرمایا سمارا کام مقدمہ بازی کرنا نہیں ہے مولانا فتح محمد صاحب مرحوم کے وقت میں ایک شخص کا سجد کے وقف سے مولانا فتح محمد صاحب مرحوم کے وقت میں ایک شخص کا سجد کے وقف سے مولانا فتح محمد صاحب مرحوم کے وقت میں ایک شخص کا سجد کے وقف سے مولانا فتح محمد صاحب مرحوم کے وقت میں ایک شخص کا مبد کے وقف سے مولانا فتح محمد صاحب مرحوم کے وقت میں ایک شخص کا مبد کے وقف سے مولانا فتح محمد صاحب مرحوم کے وقت میں ایک شخص کا مبد کے وقف سے مولانا فتح محمد صاحب مرحوم کے وقت میں ایک شخص کا مبد کے وقف سے مولانا فتح محمد صاحب مرحوم کے وقت میں ایک شخص کو بیٹھ گئے اور معامد تھامولوی صاحب اس مجد کے متولی تھے گر ظاموش ہو کر بیٹھ گئے اور معامد تھامولوی صاحب اس مجد کے متولی تھے گر ظاموش ہو کر بیٹھ گئے اور

فرما یا که اگر سم انتقام لیں گے تو پھر اللہ میال نه لیں گے۔ آخر وہ شخص مٹ گیا-

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داداصاحب عبدالمطلب کے اونٹ ابربہ بادشاہ کے فوجیوں نے پکڑ گئے تھے جب حضرت عبدالمطلب اس کے پاس اونٹ لینے تشریف لینے تشریف نے گئے تواس نے بیشانی میں نور محمدی چمکتا ہوا دیکھا تو فریفتہ ہوگیا اور عزت کے ساتھ احوال پوچا آپ نے فرما یا میرے اونٹ واپس دنوا دو۔ اس نے کھا تعجب ہے ذراسی بات کی تو فرمائش کی اور کعبہ کے واسطے کوا دو۔ اس نے کھا تعجب ہے ذراسی بات کی تو فرمائش کی اور کعبہ کے واسطے کچھ نہیں اگر اس کے لئے کہتے تو میں چھوڑ دیتا فرمایا وہ اللہ کا گھر ہے وہ خود کرے گاجو کرنا ہے پھر اللہ میاں نے جو کچھ کیا سب کو معلوم ہے۔

کانپور میں جامع مسجد سے ملا ہوا ایک صاحب کا گھر تھا ان سے درخواست کی گئی کہ مکان سے کر دو کسجی راضی نہ ہوئے او رجو کھتے تو دام دوگئے چوگئے بائے۔ ایک مرتبہ انہول نے مکان بسوایا توایک کونہ مسجد کا بھی دبالیا۔ ایک برزگ نے فرمایا فاموش رہو۔ انشاء ابلتہ تعالی سارا مکان آوے گا۔ ویسا بی ہوا چند روز کے بعد کوڑیول کے مول دسے دیا۔

#### ہے مروقی بھی نافع ہے:

#### رصناء بالقصناء مين نفع:

نظر آتا ہے آپریشن میں اس شخص کو تکلیف میں سراسر فائدہ ہی نظر آتا ہے آپریشن میں اس شخص کو تکلیف ہوتی ہے۔ جس کو صحت کامشاہدہ نہیں ہوتا اور جو آپریشن میں بین طور پر تندرستی دیکھتے بیں ان کو تکلیف کاہے کی آگے دو درجے بیں ایک صبر جس میں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ دو سرے رصنا جس میں خوشی کا شانبہ ہے۔ اسی وجہ سے صبر کے درجہ سے رصنا کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ اور یول تو بشر ہے گرناخوشی نہیں ہوتی نہ گرانی۔

#### توحيد وسنت ميں غلو:

جس کو توحید میں غلو ہو گیا تما گائے تھی وہ دودھ دیا کرتی تھی ایک تخص کے گھر میں کسی دن اس کے جس کو توحید میں غلو ہو گیا تما گائے تھی وہ دودھ دیا کرتی تھی ایک دن اس کسی دوست نے پوچا کہ اس زمانہ قعط میں کیسے بسر ہوتی ہے اس شغس کی عورت نے کہا اللہ تعالی نے ایک گائے دے رکھی ہے اس کے دودھ سے آرام ربا- میاں غصہ ہو گئے اور کھا کہ گائے تیری خدا ہے جو رزق کو اس کی طرف منبوب کرتی ہے۔ اور جھٹ چری لیکر گائے کو ذبح کر دیا۔ مگریہ ہے غلو۔ اس منبوب کرتی ہے۔ اور جھٹ چری لیکر گائے کو ذبح کر دیا۔ مگریہ ہے غلو۔ اس لئے کہ ایسی نسبیت کی تو اسباب کی طرف جا کر ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آئو آل مین الشمرات مان پھر (پردہ عدم سے) تعالا بذریعہ اس (پائی) رزق آلکٹم (اور برسایا آسمان سے پائی پھر (پردہ عدم سے) تعالا بذریعہ اس (پائی) کے پہلول کی غذا کو تم لوگوں کے واقعے) یہ غلو سے تو حید میں۔ سنت اور توحید میں افراط و تفریط کی بدولت ناوا قفول میں سخت کشمکش ہو رہی ہے اس واسط میں ہے۔ وہا بیول اور سماری جماعت جو افراط و تفریط دو نول سے مہرا ہے مخمصہ میں ہے۔ وہا بیول اور

بدعتیوں کے درمیان- ایک افراط کی وجہ سے اس جماعت کی مخالف ب کب تفریط کی وجہ سے-

احكام كى علت بتلانا ضرورى نهين:

(۳۱۸) فرمایا- سم کو خدا کے احکام اور کام کی علت بتانے کی کیا ضرورت گو کہیں معلوم بھی ہو جاوے- ایک مجذوب نے خوب فرمایا کسی نے ضرورت گو کبھی معلوم بھی ہو جاوے- ایک مجذوب نے خوب فرمایا کسی نے کسی واقعہ کے متعلق پوچھا کہ اس کا کیا انجام ہوگا-کہا کیا میں اللہ میال کا مہرشتہ دار ہول یا رشتہ دار ہول ہمیں کیا جانول

### بے غیرتی کی انتہا:

(۱۹۱۹) ایک ریاست کا ذکر کیا کہ اس کی رسمیں وبال کے بیرول نے خراب کررکھی بیں ایک شخص کی منگنی میں تو نوسور پید کے پیول صرف ہو گئے اور بعد میں شادی بھی نہیں ہوئی۔ جس کاسبب ذرا بے حیائی کی بات ہے وہ یہ کہ لاکی والول نے ایک عورت کو لاکے کے پاس بھیجا کہ مردمی کا امتحان ہو جاوے۔ وہ بیچارہ نیک صفت ہوگا اس سے گریز کیا تو نسبت چوٹ گئی اس جاوے۔ وہ بیچارہ نیک صفت ہوگا اس سے گریز کیا تو نسبت چوٹ گئی اس ہے غیرتی کی کوئی انتہا ہے۔

وبال ہی لوگوں سے معلوم ہوا کہ وبال کے پیرول کی مجلس نے ہیوں اور فاوند دونوں حاضر ہوتے ہیں۔ پیرجی کا جب جی جاباعورت کا بوسہ لے لیا اور شوہر صاحب موجود بلکہ شوہر بیوی سے فرماتے ہیں کہ ابا اب توآپ کے رہ کا کیا پوچھنا ہے۔ تہمارے رخماروں کو تو خاص عزت حاصل ہو گئی ہے۔ اب ہمارا کیا مذہبے کہ ہم بوسہ لیں۔ نعوذ باللہ! نری دیوٹی ہے۔ پیرول نے بہت خراب کرزکھا ہے۔ جب میں وبال گیا توایک معزز صاحب نے جو ذی علم اور

س تصنیف و تالیف بھی تھے شاعر بھی تھے تصوف سے بھی کافی مناسبت تُ تعے۔ مجدے کہا کہ گھر چل کر عور توں کو مرید کر لو۔ میں گیا اور دروازہ پر ۔ تھمر کرمیں نے کھا کہ پردہ کرا دیجئے۔ بولے آپ سے کامیے کا پردہ آپ تو باپ بَيْر - نَيْر نَے كہاروحانى باب يا جسمانى - جسمانى كى نفى توظاہر ہے اگر ہوں تو روحانی باب ہوں۔ مگررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوسکتا۔ پھر جب عورتیں آپ سے پردہ کرتی تھیں تو سماری کیا مستی ہے۔ خیر پردہ كرانے كے لئے اندر كئے اور يہ كه كريردہ ہو گيا اندر لے كئے وہال پہنچ كر كيا دیکھتا ہوں کہ ایک دالان میں چند بیبیاں برقع میں بیٹھی بیں مجھ کو نا گوار تو ہوا لیکن ان سے اس سے زیادہ کی توقع نہ تھی۔ صبر کرکے خاموش جا بیٹھا۔ اب تماشا سنئے جب میں وہال بیٹھ گیا تووہ بزرگ بیبیوں کو حکم دیتے بیں کہ منہ کھول دومیں نے دل میں کہا کہ اگر اس وقت ان سے بحث کرتا ہوں تو یہ بحث ہونے تک منہ تی کھول دیں گی- اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ یہاں بیپروں کی زیادہ حکومت ہے۔اس کئے بجائے بحث کے ان بیبیوں سے کہوں اور یہ ضرور میراکہنا مانیں گی- اس کے میں نے ان سے کہا سر گزنہیں۔ کہنے لگے وجہ اور کفین تو ستر نہیں - میں نے کہا لیکن بلاضرورت کشف بھی جائز نہیں کھنے لگے ضرورت تو ہے۔ میں نے کہاوہ کیا۔ تو فرمانے لگے کہ بلامنہ دیکھے آپ کو توجہ کیسے ہو گی۔ میں نے کہا اصلاح ضروری ہے یا توجہ عرض اسی طرح میں نے بیبیوں کی طرف رومال بڑھایا کہ برقع کے اندر سے اس کو پکڑانو تو فرمایا کہ نہیں صاحب یا تھ پکڑ پکڑ کر بیعت کرو۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے وقت کسی عورت کو ہاتھ سے نہیں چھوا تب خاموش ہوئے۔ غرض اس طرح جان بچی۔ پھر ت کی کے گھر مرید کرنے نہ گیا۔ ہال ایک صاحب جو یہال ہی کے بیں اور

میری عادت سے پہلے ہی سے واقف ہیں ان کے گھر گیا۔ انہوں نے معقول انتظام کررکھا تھاجی خوش ہو گیا۔ بعض مشائخ کے تعصب کا حال:

( • ۳۲ م) فرمایا- اس ریاست کے مشائخ نے مسر کار عالی میں درخواست دی تھی کہ نہاں اس کا داخلہ بند کر دیا جاوے اور اس میں میرے عقائد پر بہت سے اعتراصات لکھے تھے۔ سر کار نے جواب دیا کہ ان اعتراصول کے جوابات ان سے لکھوا کر پیش کرو تب میں فیصلہ کروں۔ یکطرفہ کیسے ڈگری کر دوں۔ چلتے وقت ان درخواست کنندوں کو بہت لتاڑا کہ تم مسلمانوں میں افتراق کرنا جاہتے ہو۔ اس کی خبر در بار سے باہر بھی پہنجی تو دستخط کرنےوالے محسرا کر تاویلیں کرنے لگے۔ ایک قصہ وہال یہ ہوا کہ بعض دوستوں نے میری تنخواہ مقرر کرانی چاہی تھی۔ میں نے کہامعاف رکھوا گر کھچے مقرر ہو گیا تو تنسجہ یہ ہو گا کہ دودو چار چار آنے جو غریبول سے مل جاتے بیں یہ تو بند ہوجائیں گے کہ اب تو پیرصاحب رئیس ہو گئے اور رئیسوں کے اعتقاد کا تحیمہ ٹھکانا نہیں بعد چندے اگر وہ بھی بند ہو جاوے تو کیا انجام ہو۔ جب یہ قصہ درخواست کا ہوا میں نے دوستوں سے بنس کر کہا کہ اگر اس وقت وہاں تحچیہ وظیفہ مقرر ہوتا تو طبعاً متر دو ہوتا وظیفہ رہتا ہے یا بند ہوتا ہے اور اب بفصلہ تعالیٰ تحیھ فکر نہیں

> (تمت كراسته تنبيه العباد) حضرت حكيم الامت كى فكر اصلاح:

(۳۲۱) ایک شخص آئے اور مصافحہ کر کے کہا کہ میں عبدالمجید صاحب کا مرید ہوں۔ آپ کی دیدار بازی کے واسطے آیا ہوں۔ فرمایا بیر کا نام

عظمت سے اپنا چاہیے۔ تم نے نہ مولانا کھا نہ حضرت یہ کیا واہیات بات ہے دوسرے تم نے دیدار بازی کیول کھا۔ یہ بازاری لفظ غنڈول کا ہے۔ اگرچ میں اس فابل نہیں کہ زیارت کا لفظ بولئے گریہی کھتے کہ دیکھنے آیا ہوں۔ ملئے آیا ہول افسوس تو یہی ہے کہ بزرگ حضرات اس طرف بالکل توجہ نہیں فرماتے اور میں جو کہدیتا ہول تو بدخلق مشہور ہول۔ بعض دفعہ دل میں کھتا ہول کہ کھتا کھتا گئا۔ اب جانے ہی دو کئی کو بالکل نہ ٹوکول گردل نہیں ما نتا۔

### ایک تاریخی نام:

(۳۲۲) فرمایا- حضرت مولانا ظلیل احمد صاحب نے ظرافت میں ایک لڑکے کا تاریخی نام "مرغ محمد" رکھا تھا- ایک شخص نے اعتراض کیا یہ کیسا نام ہے میں "کلب علی" سے تواجہا ہی ہے-کیسا نام ہے میں نے کہا "کلب علی" سے تواجہا ہی ہے-حضرت امام محمد کی قصا نبیف کے بارے میں:

ریادہ اللہ علیہ کی نوسو سے دیادہ تھا نید علیہ کی نوسو سے دیادہ تھا نیف مشہور بیں گر تاتاریوں نے سب ذخیرہ خراب کر دیا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جس دریانے دجلہ میں جہاز چلتے تھے اس کو کتا ہوں سے ایسا پاٹ دیا تھا کہ لوگ اس پر سے نکل جاتے تھے۔ گر آخر میں یہ سب تاتاری مسلمان ہوگئے خدا تعالیٰ کی قدرت اس قدر سخت قوم پر کس نے ان کو مسلمان بنا لیا۔ محض اللہ تعالیٰ کی قدرت اس قدر سخت قوم پر کس نے ان کو مسلمان بنا لیا۔ محض اللہ تعالیٰ نے۔ میں کہا کرتا مول کہ بعض یورپین قومیں ایسی بی کہ حتی الامکان اپنے مقبوصات چھوڑیں گے نہیں۔ حتی کہ جب اہم مہدی علیہ السلام تشریف لاویں گے اور ملک نکل جائے کا اندیشہ ہوگا تو یہ سب فوراً اسلام قبول کر لیں گے تاکہ ان سے ملک نہ لیا جاوے۔ کیونکہ ان میں مذہب تو ہے نہیں محض حکومت تاکہ ان سے ملک نہ لیا جاوے۔ کیونکہ ان میں مذہب تو ہے نہیں محض حکومت

ہے اسی سلسلہ میں بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ مولوی بدرالحسن کا ندھلوی جج نے ایک انگریز کی تعریف کی کہ اس نے ایک مندوستانی کے مقابلہ میں قرضہ کا اقرار کر بیا حالانکہ مندوستانی کے پاس کوئی شادت موجود نہ تھی۔ اگر کوئی مندوستانی ہوتا تو اس موقعہ کو غنیمت جانتا اور اقرار نہ کرتا۔ اس پر ڈپٹی علاء الحسن صاحب نے فرمایا کہ بعائی صاحب آپ تو خاص درجہ کے انگریز کا موازنہ ایک معمولی مندوستانی ہے کرتے ہیں انگریزوں میں بھی گوروں کولو پھر ان کو عامی مندوستانی کے مقابلہ میں رکھو تو معلوم مو کہ کس کی حالت شائستہ ہے۔ عامی مندوستانی کے مقابلہ میں رکھو تو معلوم مو کہ کس کی حالت شائستہ ہے۔ (لطیفہ) ایک وکیل صاحب کو جو ذی علم شاعر بھی تھے ایک دوست کی دعوت میں جاتے موئے گوروں کے بچول نے راستہ میں بہت دق کیا جب بہنچ تو لوگوں نے یوچا کہ اتنی دیر کھاں لگی جواب دیا

سک پیگاند دریں رہ گذر ایں قدر دایں قدر دایں قدر (باتد سے انگلیوں کی قد کی طرف اشارہ کرتے جائے تھے) امام کوموقع محل کا لحاظ ضرور می ہے:

رس اس کے نون کو احد نا کی باء سے الک استفتاء آیا ہے اور اس کے قبل بھی آیا تھالکیا ہے کہ ایک صاحب الم بیں وہ ایاک تستعین پروقف نہیں کرتے بلکہ اس کے نون کو احد نا کی باء سے ملا کر پڑھتے بیں اس طرح قل بوالتہ احد پر بھی وقف نہیں کرتے بلکہ احد کے نون تنوین کو اللہ الصمد کے لام سے ملا کر پڑھتے بیں۔ نوبت یہاں تک بہنجی کہ فوجد اری ہو گئی ہے۔ میں نے لکھا کہ اس طرح بیں۔ نوبت یہاں تک بہنجی کہ فوجد اری ہو گئی ہے۔ میں نے لکھا کہ اس طرح بڑھنا جائز تو ہے مگر جب کہ سب سمجد ار ہوں ور نہ ایسے امام کو معزول کر دو جو بڑھنا جائز تو ہے مگر جب کہ سب سمجد ار ہول ور نہ ایسے امام کو معزول کر دو جو فتنہ بیا کرے اور موقع محل نہ سمجھے یہ کم حوصلہ لوگوں کی باتیں بیں اپنی علمی فتنہ بریا کرے اور موقع محل نہ سمجھے یہ کم حوصلہ لوگوں کی باتیں بیں اپنی علمی

لیاقت جتلانے کے لئے نئے نئے کام کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک طالب علم یڑھ کے لوماری میں گئے وہ بھی احدن اللہ الصمد برطھتے تھے لوگوں نے نکال باہر کیا میرے ایک عزیز مولوی نے اللہ بختے اسی طرح کے جواز پر نئے نئے ڈھنگ ے ترافیع میں قرآن برطھنا شروع کیا اہل مسجد آئے مجھ سے ذکر کیا میں نے پوچیا- چونکہ مولوی تھے جواب میں دلائل بیان کرنے لگے۔ میں نے کہا اول اس کو بلادلیل چھوڑ دو۔ پھر دلائل سنول گا۔ یہ انتظام تووبال ہے جہاں خلاف عرف کی ضرورت شرعی نه مو- ورنه شرع مقدم ہے عرف پر چنانچہ ایک قاری صاحب نے صاد کو صحیح مخرج سے اوا کرنا شروع کیا۔ مدرسہ کے بڑے بڑے مولو یول نے خلاف شروع کیا قاری صاحب سخت پریشان تھے۔ مجھ سے پوچیا کیا سکروں میں سنے کہا اگر ابل مدرسہ کورزاق جانتے ہو تو کچھے کہنا ہی نہیں مجبوری ہے ور نہ حق پر جھے رہو اور بہت سے بہت امامت چھوڑ دو۔ اس کے بعد سب تھیک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فصل ہے کہ یا فی بت میں فن کامل طور پر موجود ہے۔ عوام کو بھی صحیح حروف سے وحشت نہیں۔ میں ایک دفعہ یانی بت گیا تو قاری عبدالسلام صاحب نے مجھ کو فجر کی نماز پڑھانے کو کہا میں نے عدر کیا کہ میں آب بوگول کی برابرادا نہیں کر سکتا مگر جب زیادہ مجبور کیا تو نماز پڑھا دی۔ مگر الحمدللر سب نے پسند کیا۔

# بال كاشے سے كيا ہوتا ہے:

(۳۲۵) فرمایا پہلے بیعت کے وقت سرکے بال کاٹ دیا کرتے تھے اشاریہ تھا کہ جس طرح ہم بال قطع کرتے بیں تم دیا ہے قطع کر دو۔ بعض قدیم مطاب سے قطع کر دو۔ بعض قدیم ملفوظات میں موئے تراشید آیا ہے اس کا یہی مطلب ہے مگر ہم اس الترام کے قائل نہیں۔ بال کاشنے سے کیا ہوتا ہے وبال کاشیں تووہ ایک بات بھی ہے۔

#### تصویرر کھنا حرام ہے:

را ۳۲۱) فرمایا- نیاز! سنتے بین که فلال عورت نے گڑیال بنار کھی بین کہ جل گھیراتا ہے توان سے کھیل لیتی ہول- کیا ہوا اس بڑھی عورت کو ؟ ایسے ہی جی بہلانا تما تو طوطا پال لیتی اس سے جی بہلاایہ تصویر حرام کیوں رکھی کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے اس کا دماغ چل گیا ہےو با کے د نول میں اصلاح اعمال کی ضرورت:

(۳۲۷) فرمایا-لوگ وباء کے دنوں میں دروازوں میں دعالکھ کرچپاتے بیں جائز تو ہے مگر اس سے کیا نفع جب وباگھر کے اندر گھی ہوئی ہے تو باہر چپکانے سے کیا ہوگا۔ گناہ تو اندر کر رہے ہوجو سبب سے وباء کا اور دعا باہر چپکانے سے کیا ہوگا۔ گناہ تو اندر کر رہے ہوجو سبب سے وباء کا اور دعا باہر چپرال کر رہے ہو۔ گوچپال کرنا گناہ تو نہیں مگر اصل چیز تو اعمال کی اصلاح ہے۔ ہو۔ گوچپال کرنا گناہ تو نہیں مگر اصل چیز تو اعمال کی اصلاح ہے۔ اسی کو مولانا فرماتے بیں

در بہ بست و دشمن اندر خانہ بود حیار میں اندر خانہ بود میں اندر خانہ بود (1) حیار خرعون زیں افسانہ بود (1) کہیں بکرا بستی کے گرد تھما کر ذبح کیا جاتا ہے۔ کہیں چوب پر کوئی دعا پڑھ کر دھول پیٹا جاتا ہے شمرع محمدی نامی ایک کتاب ہے اس میں اس قسم کے منتر بہت لکھے بیں۔ اگر نجدی ایسے لوگوں کو مشرک کہیں تو کیا عجب ہے کوئی یہ شعر لکھتا ہے۔

1 - دروازہ اندر سے بند کرلیا کہ کہیں وشمن نہ آجائے گر وشمن کو اندر رکھ لیا اس سے فرعون کا حیلہ وسوسہ افسانہ تھا۔ لى خمسته اطفى بها حرا لوباء الحاطمه المسطفى والمرتضى وابنا بما والفاطمه (1)

فاظمہ پر الفت لام داخل کیا حالاتکہ یہ علم ہے اور علم پر الفت لام داخل ہونا قیاس نہیں۔ بس یہ محض برائے بیت ہے۔ یہ شعر کسی شیعی نے بنایا ہے۔ در نہ بنجتن کے انہیں پانچ نامول پر کیا منعصر ہے۔ چار اصحاب عظام رضی اللہ عنہم ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ یہ بھی تو موسکتے بیں۔ خیر گو بعض چیزیں جا تر بھی ہوں گر اثر کچہ بھی نہیں۔ مجھ سے اگر کسی نے ایسی چیز مانگی تو میں تو جا تر بھی ہوں گر اثر کچہ بھی نہیں۔ مجھ سے اگر کسی نے ایسی چیز مانگی تو میں تو جنر البحر سے یہ لکھدیا کرتا ہوں بسم اللہ بابنا قبادی حیطاتنا لا بقدر علینا باقی تعوید گنٹوں کے زیادہ سلسلہ کو میں اچیا نہیں جا نتا او جھڑی حلال تو ہے گر بعض لطیف الطبع کھا نہیں سکتے۔

عوام کا تعویدات کے بارے میں اعتقاد:

(۳۲۸) فرمایا- ان معتقدین عملیات میں بھی تعوید کے طالب زیادہ بیں پڑھنے کے وظیفہ کم- بات یہ ہے کہ عقیدہ ہے کہ تعوید تو ہر وقت بندھا رہتا ہے اور جب تک بندھا رہے گا بلا باس نہ آئے گی بخلاف وظیفہ کے کہ وہ ہر وقت نہیں پڑھا جاتا جہال وظیفہ بند ہوا اور بلامسلط ہوئی- عوام پر یہی اثر ہے۔ روصنہ شمر بھٹ کا احترام:

(۳۲۹) کسی نے شکایت کی کہ سنا ہے نجدی روصنہ ضریف کو نعوذ باللہ منہدم کریں گے فرمایاجی کو نہیں لگتاموٹی بات ہے کہ سمارے نزدیک تو

۱ - حضرت مولانا ابوالزاحد مرفراز فال صاحب صفدر نے خوب جواب لکھا لی واحد
 اطغی بھا حر الوباء الی طلمتہ
 اللہ رب المصطفے واضحابہ والفاطمة

صرف کد معظمہ حرم ہے بس اور نجدیوں کے نزدیک مدینہ منورہ بھی حرم ہے پھر جو شخص سارے شہر کا احترام کرے گا کیا وہ روصنہ شریف کا احترام نہ کرے گا کیا وہ روصنہ شریف کا احترام نہ کرے گا۔ کیا وہ روصنہ شریف کی بے حرمتی کرسکتا ہے۔ روزا نہ کے اوسط خطوط:

روس کے خطوط المحقت تعداد میں آتے ہیں ہفتہ یا مہینے کے کہی جوڑے نہیں گئے گرمیرااندازہ مختف تعداد میں آتے ہیں ہفتہ یا مہینے کے کہی جوڑے نہیں گئے گرمیرااندازہ بجیس تیس یومیہ کا اوسط ہے کہی بنتالیس بچاس تک گئے ہیں۔ المحدلللہ روز جواب لکھنے کی کوشش کرتا ہوں ور نہ بہت بار اور انبار ہوجاوے۔ المحدللہ دور جواب کی خرا بی :

را سوس) فرمایا- ایک استفتاآیا ہے کہ قبرستان میں گنگی باندھ کر جانا جائز ہے ہے یا نہیں ؟ اور یہ نہ پوچا کہ مسجد میں نماز کے واسطے گنگی باندھ کر جانا جائز ہے یا نہیں- اس سائل نے گنگی میں پردہ محم سمجا تو اللہ میال کے سامنے چاہے گئے جائیں گر قبرستان میں ننگے نہ جائیں یہ عقیدہ کی خرابی ہے۔ سامنے چاہے ننگے جائیں گر قبرستان میں ننگے نہ جائیں یہ عقیدہ کی خرابی ہے۔ مراقبہ بعد الموت:

رمایا- مراقبہ میں کوئی پیئت خاص نہیں ہے- لیٹ کر بھی ہو سکتا ہے گراس میں اکثر غفلت ہوجاتی ہے- اور اسی سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کو سکتا ہے گراس میں اکثر غفلت ہوجاتی ہے- اور اسی سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کہ اگر مراقبہ بعد الموت سے وحشت ہو توجھوڑنا نہ جا ہیے اس سے نفس ٹھیک ہو جاتا ہے- علان کا یہی طریقہ ہے کہ اگر دوا کڑوی بھی ہو توقہراً وجبراً پینا جا ہیے-

# 

رسب مال تفصیل سے بتلا دے ورنہ اگر اصلاح میں کمی رہی جیسا کہ مفصل نہ بتلانے میں مظنون ہے تو پیر دے ورنہ اگر اصلاح میں کمی رہی جیسا کہ مفصل نہ بتلانے میں مظنون ہے تو پیر کا کیا نقصان ہوگا۔ طبیب کے پاس جاتے ہیں بعض اوقات زیادہ اظہار مال سے وہ روکتا ہمی ہے گر تب ہمی نہیں بند ہوتے کھتے چلے جاتے ہیں اور یہاں پوچھے سے بھی نہیں بتلاتے۔ جہال تک ہو بے تکافی پیدا کرنا چاہیے اور عادت ممبت سے بھی نہیں بتلاتے۔ جہال تک ہو بے اتکافی پیدا کرنا چاہیے اور عادت ممبت رکتا ہے اور دل کار کنا فیوض کے پہنچنے میں سم قاتل ہے۔ ہم نے اپنے بزرگول سے اپنے کل عیوب ظاہر کئے ہیں تا کہ وہ علاج کردیں اپنی عقل پر اصلاح کا معاملہ نہیں چھوڑا۔ اگر عقل سے کام چلے تو پھر پیری کی کیا ضرورت ہے۔ بلکہ معاملہ نہیں چھوڑا۔ اگر عقل سے کام چلے تو پھر پیری کی کیا ضرورت ہے۔ بلکہ معاملہ نہیں چھوڑا۔ اگر عقل سے کام چلے تو پھر پیری کی کیا ضرورت ہے۔ بلکہ مطالعہ کتب سے علاج جسانی نہیں کر سکتے اسی طرح روحانی بھی نہیں کر سکتے۔ مطالعہ کتب سے علاج جسانی نہیں کر سکتے اسی طرح روحانی بھی نہیں کر سکتے۔

ر ۱۳۳۳) فرمایا- قانون رجسٹری نکاح میں بعض مصلحتیں تو بیں گر بعض خرابیال بھی بیں وہ یہ کہ پھر حاکم عدالت غیر رجسٹری شدہ نکاح کو تسلیم نہ کریں گے اور وہ کالعدم سمجھا جائے گا- حالانکہ شرعاً منعقد ہو گیا ہے جیسے بیعنامہ بلار جسٹری قانوناً غیر معتبر ہے۔

# حرام خورول كا كوئى انتظام نهيس موسكتا:

سے کہ ایک کالیتد کا ایک مایا۔ رشوت لینے والے کہیں نہیں چو کئے ایک کالیتد کا تعمد مشہور ہے کہ اس سے بادشاہ نے کہا کہ جاؤ دریا کی لہریں گنا کرو دیکھوں اس

میں کیے ۔ ثبوت لیتے ہو۔ اس نے بہریں لکھنا شروع کیں ایک جہازآ گیا اس کو روک دیا کہ بہروں کی تعداد میں خلل پڑتا ہے۔ جہاز تیا مال کا انہوں نے تحجیہ دے دیااس طرح ان سے رشوت لے لی۔ ایک آقا کا قصہ ہے کہ اس نے اپنے نو کر کو ا یک نگین نام کهدانے کو دی اور کہا کہ فلال مہر کن لفظ محمد تو بلا اجرت کھود دیتا ہے۔ آگے محن رہ جاتا ہے۔ اس کے چار روپیہ فی حرف ایک روپیہ کے حیاب ہے دیدیئے کہ اس میں کس طرح کھاوے گا۔ مہر کن کے یہال بھی یہی نرخ معین تھا (ان کا نام محمد محسن تھا) نو کر جس کی عادت پیسہ بچالینے کی تھی-اس نے جا کر نقاش سے کہا محمد میش کھود دو اور میش میں تبین حروف بیں۔ لہذا تین رویے دیدیئے اور کہا کہ نقطے میرے سامنے لگانا وہ راضی ہو گیا جب انگوٹھی تیار ہو گئی تو نقطے بنوانے کو گئے کہا میش میں ۲ نقطے ہوتے بیں ۵ نقطے معاف کر تاہوں ایک نقطہ شین کے پیٹ میں دیدواس طرح ایک روپسیر بنالیااور نظاش يراحسان بنبي ركعا اور آقا كوسنا ديا- تو حرام خورول كا كوئي انتظام نهيس موسكتا-کیسا ہی قانون مو۔ یار لوگ اس میں بھی تحجے نہ تحجے نکال ہی لیتے ہیں ایک زمانہ میں یلیٹ فارم کے ککٹ کے واسطے مشین بنی تھی کہ اس میں دوییہے ڈالنے سے مکٹ نکل آتا تھا۔ لوگوں نے دوبیہے کے وزن کے برابر تھیکریاں ڈالنی شروع کیں اور خاص وزن کے سبب گلٹ نکل آتا تھا آخر موقوف ہو گئی۔ اہل علم کوہنر سکھانے کی ضرورت:

ایک مولوی صاحب کی نوکری کا ذکرآیا) فرمایا اہل علم کو علاوہ علوم کے کوئی ہنر بھی سکھانا جاہیے میری زیادہ رائے یہ ہے کہ تصورٹسی علاوہ علوم کے کوئی ہنر بھی سکھانا جاہیے میری زیادہ رائے یہ ہے کہ تصورٹسی کھیتی کرلیا کریں مگر صرف ضرورت بھر ہاقی جب اوپر پڑجاتی ہے سب کمچھ کر لیتے ہیں۔ عذر میں جو بیگات پلنگ پرسے کبھی نہیں اتری تھیں وہ دس دس

14

باره باره کوس روزانه جلی بین - مصیبت میں سب تحچه کر لیتے ہیں۔ حج بدل کا ثوا**ب:** 

(۳۳۷) فرمایا- حج بدل میں حج کا تواب تو آمر کو ملے گا مگر اعانت کا تواب مامور کو بھی ملے گا- قاعدہ تو یہی ہے- باقی وہ جو چابیں دے دیں۔ صحیح فتو می ملنے کے مرکز:

(٣٣٨)فرمايا تركى ٹوپي ظاہراً اب تو عام ہو گئي ہے۔ جو مقتدا نہ ہو اس کومصائقہ نہیں مگر مونوی کو اب بھی نہ جاہیے۔ مولوی کی وضع توایسی ہو کہ لوگ دیکھ کر مجھول مستجھیں اسی طرح مسائل وغیرہ میں تو لباس سے زیادہ نئے خیالات سے احتیاط واجب ہے گو لوگ تنگ خیال کھا کریں خواجہ عزیزالحس صاحب که یهال فتحپور میں ایک ہار وعظ ہوا۔ نو تعلیم یافتہ بہت جمع تھے۔ میں نے کہا صاحبو! میں اس وقت یہ فیصلہ تو کرتا نہیں کہ مولویوں کو کون ہے خیالات پر قائم رہنا چاہیے مگر ہال یہ بتلائیے کہ اگر مولوی آپ کی مرضی کے موافق اور زمانہ کی حالت کے مطابق نئے خیالات پر فتویٰ دینے لگیں مگر تحچہ ایسے بھی ہوں جو قد یم خیالات پر قائم رہیں تو اس عالت میں بھی اگر آپ کو کوئی صحیح مسکلہ دریافت کرنا جابیں توانہیں قدیم وضع کے علماء کو تلاش کریں گے۔ اور انہیں کی بات کا اعتماد کریں گے اور نئے خیالات والے مولویوں پر خود آپ کو اعتماد نہ ہوگا تو پھر علماء آپ کا اتباع کرکے کیوں اپنا اعتبار بھوئیں۔ مولوی ہدایت التُدخان صاحب جونبوري معقولي تقے وہ فرما يا كرتے تھے كہ غلط فتوي لينا جاہو تو یورپ کے علماء سے لو اور اگر صحیح جاہتے ہو تو گنگوہ دیوبند تھانہ بھون سے فتوی لو- ہمارے علماء نے کیسے کیسے انقلابات دیکھے گر کبھی اپنی وضع یا خیالات

نهين جھوڑے

### وضع علمی:

روسوں فرمایا والد صاحب نے ایک مرتبہ مجھ کورصافی اور ہے ہوئے دیکھ کر فرمایا رصافی کیسی اور ہی ہے میں نے عرض کیا حضرت مجھے دیوبند میں کیوں پڑھایا وہاں تواہی ہی رصافی اور ہنا آوے گا۔ ایسے دانشمند تھے کہ پھر ایسے امور پر کبھی محجد نہیں کہا تو علم میں مشغول ہو کروضع بھی علمی ہی رکھے۔

### ضرورت كامل كاخيال:

( ۳۳۰ ) فرمایا لوگ مجھے دور دور بلاتے بیں کہ ضرورت ہے گر میں

ضرورت کا کھال تک خیال کروں-صحیح دین کے ادفی درجہ کی بر کات:

( ۱ سم) فرمایا جس کوادنی درجه مجمی صحیح دین حاصل سو گیاوه نوکری اور رشوت اور حکومت سب پرلات مار دیتا ہے۔ مولانا محمد یعقوب صاحب فرماتے بیں

جرعہ خاک آمیرچوں مجنوں کند صافت گر باشد ندانم چوں کند

مولانا محمد یعقوب صاحب فرماتے تھے کہ دین کا چیکا تپ دق سے کم نہیں ہے اول تو لگتا نہیں اور لگا پھر چھوٹتا بھی نہیں۔ مولوی عیسیٰ صاحب الد آبادی کے ساتھ انگریزی طلبہ وعظ میں آئے تھے۔ پھر آنا بند کر دیا کہ ہم کو ابھی ترقی کرنا ہے وہاں تو وعظ سن کردنیا چھوڑنے کوجی جاہتا ہے۔

# نیک صحبت کااثر:

(۳۴۲) فرمایا- حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں ایک رئیس کے صاحبزادے آیا کرتے تھے اس سے رنگ صاحبزادے آیا کرتے تھے اس سے رنگ بدلنے لگا تو ایک گنوار نے ان رئیس سے کہا تما حکیم جی تمہارے (تمہارے) بیٹے کا افسوس ہے بگڑ گیا- دوسمرا گنوار کیا کہتا ہے اجی بری صحبت ایسی بی بوقی ہے- اسی واسطے بڑوں نے بری صحبت سے منع کیا ہے- اسی واسطے بڑوں نے بری صحبت سے منع کیا ہے- اللہ تعالیٰ تک رسائی:

(۳۳۳) فرمایا ہمارے طریق میں زیادہ مجابدہ نہیں ریاضت نہیں فقر نہیں ترک نہیں نوابی کرواور پھر بھی خدا تک رسائی ہوسکتی ہے۔ جامی نے خوب فرمایا ہے

> چو فقر اندر نباس ظاہی آمد بتدبیر عبید اللّٰہی آمد فقرنام ہے فداکے ساتھ لگ جانے کا نہ کہ نمنگ رہنے کا۔ مذہب کی قوت:

(۱۳۳۳) فرمایا- مذہب ہی ایک ایس قوت ہے جس کا کوئی قانون مقابلہ نہیں کرسکتا- مثلاً میرے پاس بعض دفعہ بلامهری گلٹ آجاتے ہیں اس وقت کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا کوئی گرفت نہیں ہوسکتی گرمیں سب سے اول ان کو چاک کرتا ہوں کہ کہیں میرے یا دوسرے کے نفس کو اس کے استعمال کی طرف میلان نہ ہوجائے۔ ایک اور فرضی مثال ہے کہ دو آدمی سفر میں ہوں کی طرف میلان نہ ہو جائے۔ ایک اور فرضی مثال ہے کہ دو آدمی سفر میں ہوں آبک بالکل مفلس ہواور دوسرے کے پاس ایک ہزار کے نوٹ ہوں وہ مالدار راہ

میں فوت ہوجائے اور متوفی کے صرف ایک نابالغ بچے ہواور کسی کواس بوٹول کی خبر نہ ہو تو کیا کوئی ایسی قوت ہے جو نابالغ کی وہ رقم ہزار روپیہ کی اس کو پہنچا سکے۔ کوئی ایسی قوت نہیں بجز دین کے، اگر دینی قوت ہے تو ساتھی وہ رقم بچے کے ولی کو حوالہ کر دے گا۔ ایسے وقت اخلاقی قوت بھی کام نہ دے گ۔ دیکھیئیے مذہب اتنی تو ضرورت کی چیز اور پھر اس سے لوگ لاپروائی برت رہے ہیں۔

# تقوی حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نا نو توی:

رایا مولانا محمد یعقوب صاحب رحمت الله علیہ ابتدا، میں فرایا محمد یعقوب صاحب رحمت الله علیہ ابتدا، میں فرخ سوروبیہ تنخواہ کے ڈیٹی انسپکٹر مدارس تھے۔ جب ملازم ہوئے تو نوجوان تھے۔ ایک انگریز نے کہا تیا کہ مولوی تواجھا ہے گر کم عمر ہے ور نہ ڈیٹی کلکٹری کی منظوری ان کے لئے ہوتی پھراس نوکری کو بھی چھوڑ دیا تیا کیونکہ ایسوں کی منظیم کرنا پڑتی تھی جن کی تعظیم جا رُز نہیں۔ عدر کے ایام میں ہے انتظامی کے سبب باقاعدہ چھے میلنے کام نہیں ہوا۔ لیکن تنخواہ پھر بھی دی گئی گر مولانا نے تنخواہ واپس کر دی گولینا ورست تیا کیونکہ تسلیم نفس تو پایا گیا جا ہے کام لیا جائے یا نہیں مولانا متمول تہ تھے اور قرصدار بھی رہا کرتے تھے گر سب ترک کر جائے یا نہیں روبیہ کی مدرسہ دیوبند میں نوکری کر لی پھر کبھی عمر بھر ترقی کی درخواست بھی نہ کی عسرت اور تنگی سے گذر کیا گرخوش تھے۔ درخواست بھی نہ کی عسرت اور تنگی سے گذر کیا گرخوش تھے۔ درخواست بھی نہ کی عسرت اور تنگی سے گذر کیا گرخوش تھے۔

(۳۳۲) فرمایا- میں اپنی طالب علمی کے وقت یہ خیال کرتا تھا کہ اگر دس رویسیہ کی نوکری مل جائے اور اناج گھر کا ہو گا بس کافی ہے اپنی لیافت پر اس قدر زعم نہ تھا جیسا اب لوگوں کو ہے اب تو لوگ جالیس پیاس سے محم بات ہی نہیں کرتے۔ کانپور میں ابتداء میرے پچیس روپر ہوئے تھے تو میں دل میں تحمتا تھا استے روپے کیا کرول گا ہمر والد صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ تمہارا جیب خرج ہے اور کھانے کیڑے کا میں ذمہ دار ہول تم تکلیف نہ اٹھانا۔ اسی سلسلہ میں والد صاحب نے میری کھانا بکانے والی ملازمہ سے فرما دیا کہ دیکھیواں کے کہانے کے لیے اتنا تھی اتنا گوشت یکا یا کرنا۔ اس باب میں ان کا کھینا نہ کرنا۔ تو اس صورت میں وہ بجیس روبیہ سارے ہی بچتے ۔ مگر پھر بھی میں نے کبھی والد صاحب پر بار نہیں ڈالا۔ اس کے بعد میرے تیس ہو گئے بھر جالیس ہو گئے بھر پیائی ہو گئے پھر چھوڑ کر چلاآیا۔ اب تو خدا بغیر حساب دینا ہے اس عالت میں بعضے لوگ تجویز کرنے لگے کہ ان پر چو کیدار لگا یا جاوے۔ ایک تعصیلدار نے مجھ سے مسئلہ یوجیا کہ قصبہ میں لاکٹین اور سرکل وغیرہ سے سب سی منتفع ہوتے بیں۔لہذا خرچ بھی سب ہی کے ذمہ مونا چاہیے۔ آپ بھی فائدہ اٹھاتے بیں بہدا آپ کے ذمہ بھی مونا جاہیے یا نہیں ؟ میں نے کہامیرے ذمہ شرعاً واجب توہے نہیں البتہ جائز ہے اور وہ بھی اس وقت جب میری مستقل آمدنی ہو ورنہ جبر ہو گا۔ اور اب چونکہ میری مستقل آمدنی نہیں ہے اس لئے جائز بھی نہیں۔ البتہ یہ جائز ہے کہ جب رفاہ عام کے لئے جس سے میں یہ سب ابواب بھی داخل ہیں ضرورت ہو تو چندہ کرلیا جاوے اس وقت مجھ سے کھا جاوے اگر میرے پاس ہو گا تو دیدول گا مگرمعین طور پرلینا دینا به مجھے گوارا نہیں۔ حقیقی محبت کی مثال:

 اس کاخرج مجھت کے لو۔ اس نے بنوا دی۔ جب میں خرج دینے لگا تواس نے بھی کھا کہ اگر مہیں لیا یہ ہے حقیقی محبت اس کے واسطے دعا نکلی اس نے یہ بھی کھا کہ اگر روبیہ لیتا تو دعا کھال سے ملتی۔ میں نے کھا نہیں روبیہ نے لو دعا بھی کیا کرول گاتم خاطر جمع رکھو مگر وہ روبیہ لینے پر راضی نہ ہوا۔

عزید اللہ نا معلوم کول بڑا ہے:

(۳۴۸) فرما باسنا ہے کہ مولانا فلیل احمد صاحب کل جج کو تشریف کے سمار نبور کے اسٹیشن پر بہت مجمع تھا۔ لوگ مصافحہ کولیکتے تھے اس سے مولانا کو بہت تکلیف تھی۔ لوگوں نے اپنی رائے سے رومال عمامہ کا سلسلہ طلا دیا گر کسی نے رومال کو مصافہ نہ کیا (اس کے بعد فرمایا) کہ یمال کیا مجمع ہے بڑے بڑے بڑے شہرول میں بہت مجمع ہوتا ہے پھر اپنا معمول بیان فرمایا کہ میں اکثر مصافحہ سے عذر نہیں کرتا کہ لوگوں کا دل ٹوٹے گا اور مصافحہ کے وقت یہ نیت کر لیتا ہوں کہ شاید کسی مقبول بندے کا باتھ لگ جاوے تو باعث نجات ہو جاوے اس خیال سے یہ مشکل آسان ہوجاتی ہے یہ ہر گرز نہ سمجھنا جاہے کہ میں مولوی ہول تو میں بڑا ہول۔ خدا کے نزدیک نہ معلوم کون بڑا ہے۔

### خاتمه ایمان مونے پر دارومدارے:

(۳۳۹) فرمایا- حضرت شیخ سعدی علیه الرحمته نے ایک حکایت کھی سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لئے جارہ سے تھے اور ایک عابدان کے ممراہ تھا- راہ میں ایک فاسق بدکار نے دیکھا تو نہایت حسرت اور زاری کے ممراہ تھا- راہ میں ایک فاسق بدکار نے دیکھا تو نہایت حسرت اور زاری کے ساتھ کھا اسے اللہ میرے گناہ معاف کردے اور آخرت میں عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ کھیہ ہو کرکھا تو ہمارے کا ساتھ نصیب کر اور ساتھ ہو لیا- زاہد نے جو دیکھا تو عصہ ہو کرکھا تو ہمارے

ساتھ کیوں ہو گیا اور دعا کی کہ اسے خدا اس کامیرا ساتھ آخرت میں نہ کیجیو۔ خدا تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ ان سے بھیدیا جاوے کہ ہم نے دو نول کی دعاء قبول کی فاسق کے تو گناہ معاف کر دیا اور عابد کو اس کے ساتھ نہ فاسق کے تو گناہ معاف کر دیا اور عابد کو اس کے ساتھ نہ رکھاجاوے گا اور وہ دوزخ میں جاوے گا۔ توصاحب کیا کسی کو حقیر سمجھے خاتمہ پر دارومدار ہے اللہ تعالیٰ انجام بخیر کرے۔

# سفر ج میں مستقل مزاجی کی ضرورت:

(۳۵۰) فرمایا- جن پرج فرض نهیں وہ کیوں اس قدر خواہش ظاہر کرتے بین کیونکہ بعض دفعہ وہال جا کر ایسے واقعات بیش آتے بین کہ بڑے مستقل مزاج کا کام ہے کہ تابت قدم رہے راستہ میں بعض دفعہ نماز تک کی توفیق نہیں ہوتی جب واقعات بڑتے ہیں توسب شوق ختم ہوجاتا ہے- اسی بناء برایک بزرگ کا قول ہے

اسے قوم بجج رفتہ کجائید کجائید معنوق دریں جاست بیائید بیائید (اسے قوم جوج کو گئی کھال گئی، محبوب تو یہال ہے واپس آؤواپس آؤ)

### مساجد اور ذریعه معاش:

( ۱ ۳۵ ) فرمایا- غائب مسجدول کے چندہ کے متعلق۔ سچ تویہ ہے کہ چونکہ آئکھول کے سامنے نہیں ہیں دل نہیں ابھرتا- بالخصوص جب کہ بعض لوگول سنے مسجدوں کو ذریعہ معاش بنالیا ہے۔ ایک صاحب ہمیشہ چندہ وصول کر کے سامنے میں گاؤں گا ان کے کسی واقعت کار پڑوسی نے کہا کیوں جھوٹ بولا لائے کہ مسجد میں لگاؤں گا ان کے کسی واقعت کار پڑوسی نے کہا کیوں جھوٹ بولا

کرتے ہو کھا جاتے ہو مسجد میں کب لگاتے ہو۔ کینے لگا لگاتا تو ہوں اب کے دکھا دوں گا۔ جب چندہ لائے تو ان کو ساتھ لے گئے اور روبیہ کو مسجد میں خوب رگڑا۔ کہا دیکھو لگایا یا نہیں جیسے ایک مقام میں ایک شخس دودھ فروخت کرتا تھا اور قسم کھاتا تھا کہ دودھ میں پانی نہیں طایا۔ ایک بڑوسی شخص نے جھوٹ ہولئے پر اعتراض کیا تو کھا دیکھو میں نے دودھ میں پانی نہیں طایا۔ میں نے تو پانی میں دودھ طایا ہے یعنی پہلے پانی برتن میں ہمر دیا اور او پر دودھ ڈال دیا۔

واقعهُ عقد ثاني:

(۳۵۲)فرمایا میں نے "اصلاح انقلاب" میں اپنے دوسرے نکاح کے متعلق جو واقعہ لکھا ہے ایک صاحب اس کو دیکھ کر کھنے لگے کہ میرا اعتقاد تم سے اس کی وجہ سے ہوا۔

حضرت خليم الامت كاروجين ميں مساوات وعدل:

(۳۵۳) فرایا- گویی نے عقد نانی کیا گر ڈرتا رہتا ہول کہ کہیں مواخذہ نہ ہواور عدل بھی اتنا کرتا ہول کہ جس دن جس کا دن ہوتا ہے اس روز دوسرے کا خیال تک دل ہیں قصداً نہیں لاتا- ہدیہ کی ٹوکریال تک جس میں لوگ چیزی لاتے ہیں رکھ چھوڑتا ہول- جب برابر کی دو ہو جاتی ہیں تب ایک ایک دے دیتا ہول- اگر کسی گھر میں چھوٹی ٹوکری دے دی تو یادر کھتا ہول اور دوبارہ اس کو بڑی بھیجتا ہول کوئی کرکے تو دکھاوے (اور اب عدل فی السکنی کو قدیمہ نے معاف کر دیا ہے عدل فی السکنی کو عقد ثانی سے زندگی تلخ موجا تی ہے:

(۳۵۳) فرمایا- ایک دوست نے ظاہر کیا کہ میں دوسری شادی کرنا

جابتا ہوں میں نے کہا تہارے کئے گھر ہیں جہاایک، میں نے کہا تم ہر گزنہ کرنا تین ہونے چاہیں کیونکہ اگر دونوں سے روشہاؤ تو کہاں جاؤ گے۔ دوسری شادی سے عورت کی زندگی تو تلخ ہو ہی جاتی ہے گراس سے زیادہ اکثر مرد کی مٹی خراب ہوجاتی ہے۔ اسی فکر میں اب بعد دس برس مٹی خراب ہوجاتی ہے۔ اسی فکر میں اب بعد دس برس کے انتظام قابو میں آیا ہے۔ ایک دفعہ گھر میں کہا۔ تم نے دوسری شادی کر کے نکاح ثانی کاراستہ کھول دیا۔ میں نے کہا نہیں بلکہ راہ بند کر دی کیونکہ سب نے دیکھ لیا کہ عدل میں کیسی دشواری ہے اس لئے کسی کی ہمت نہ ہوگی۔

قوانین مدرسه تھا نه بھون:

(۳۵۵) فرمایا- ہر مدرسہ میں خاص قوانین علیحدہ علیحدہ ہیں- میرے
یہال تو خاص دو قانون ہیں- ایک تو یہ کہ بلاقید کئی خاص لیاقت کے اگر امداد
طلبہ کے لئے کچھ ہوگا دول گانہ ہوگا نہ دول گا- تو گل کا کار خانہ ہو دو مرے یہ
کہ اگر طالب علم امرد ہو تو مدرسہ کے باہر رہے بدوضعی کی ذمہ داری کون کرے
یہ اس کے مر پرست کا کام ہے- کہ وہ کئی کو ذمہ دار بنا دسے- یہال غیر
اوقات درس میں امرد کے رہنے کی اجازت نہیں ہے- کیونکہ یہاں بشر رہتے ہیں
جن میں بعنی باء جارہ کے ساتھ ہیں یعنی متلبس بالشرابتدائی تعلیم کے لئے برطمی لیاقت کی ضرورت ہے:

(۳۵۲) فرمایا- میزان العسرف پڑھانے والا بھی عالم متبحر ہی ہونا جاتا جاتا ۔ یہ خلط ہے کہ ابتدائی کتا بول کے واسطے معمولی آدمی کو کافی سمجا جاتا ہے۔ یہ خلط ہے کہ ابتدائی کتا بول کے واسطے معمولی آدمی کو کافی سمجا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں میزان میں کیارکھا ہے میں کہتا ہوں ابتدائی تعلیم کے لئے بڑی قابلیت کی ضرورت ہے۔

#### امور غيير مقصوده:

(۳۵۷) فرمایا- بلوجتان سے خط آیا ہے لکھا ہے کہ ارواح انبیاء و اولیاء درونیا می آئد یانہ - میں نے جواب لکھدیا ہے کہ بدیں مسائل جہ حاجت است دردین اور اگر تصحیح عقائد کی حاجت کا شبہ ہو تو اللہ اعلم کا عقیدہ کافی ہے ایست دردین اور اگر تصحیح عقائد کی حاجت کا شبہ ہو تو اللہ اعلم کا عقیدہ کافی ہے ایسے امور غیر مقصودہ بین -

# وظا نف تقویت تدابیر اصلاح کے لئے ہوتے ہیں:

(۳۵۸) فرمایا۔ اور کھنے کی بات ہے طریق میں وظیفے بیکار تو نہیں بیں گر ایسے باکار بھی نہیں جیسا لوگ جانتے ہیں کہ ان کو مقصود کے لئے کافی سمجھتے ہیں۔ اصل تو تدبیر ہے اصلاح کی اس کی تقویت کے واسطے وظیفہ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخس نکاح تو کرے نہیں اور بچہ ہونے کے واسطے وظیفہ سے فلہ واسطے وظیفہ ہے موجاوے گا۔ کھیت تو بوؤ نہیں وظیفہ سے غلہ واسطے وظیفہ پڑھے تو بچے کیسے ہو جاوے گا۔ کھیت تو بوؤ نہیں وظیفہ سے غلہ کیسے پیدا ہوجائے گا۔

# تنخواه دارمدرس اور اہل حرفہ کو مسجد میں کام کرنا ناجا کر ہے:

( ٣٥٩) فرمایا- حضرت حاجی صاحب رحمته الله علیه سے ایک شخص نے اپنا خواب بیان کیا کہ اپنے کو مسجد میں پاخانہ پھر تا ہوا دیکھتا ہوں- حضرت نے فرمایا معلوم ہوتا ہے تم کو وظیفہ دنیاوی کام کے واسطے مسجد میں پڑھتے ہو گے۔ اسی لئے حسب تصریح فقہاء تنفواہ دار مدرس یا کسی اہل حرفہ کو مسجد میں کام کرنا ناجا ترجہ۔

### لا مور استيشن پر ڪھانا ڪھانے کا واقعہ:

ر سام الرائع المرايا- الرورك استين پر مين اور حافظ احمد صاحب مهتم مدرسه ديوبند موثل مين كهانا كهان كي المن كهان كهان كهان كهان كهان كها و ميز لگي تهي مين سن كها حافظ صاحب بيه تو تهيك نهين و فرما يا آوا يك ركافي مين مل كهاوي اور باول او پر اشهالين - پهر تشبه نه موگا- كيونكه وه لوگ الگ الگ كهات بين - پهر حافظ صاحب تو پاول اشها كرچهار زا نو كرسي پر بيشه گئے مگر غالباً مجھ سے نه بنا- حافظ صاحب تو پاول اشها كرچهار زا نو كرسي پر بيشه گئے مگر غالباً مجھ سے نه بنا- حضور صلى الشد عليه وسلم كو با في اسلام كهنا درست نهين :

را ۱۳۱۱) فرمایا- حضور صلی الله علیه وسلم کو بانی اسلام کهنا درست نهیں- یه عیسائیول کا محاورہ ہے وہ اسلام کورسول الله صلی الله علیه وسلم کا بنایا ہوا جانتے ہیں- یہ ان کا عقیدہ ہے اب ان سے مسلما نول نے لے لیا ہے۔ غور نهیں کرتے ۔ بین تواس لفظ پر ہمیشہ نکیر کرتا ہوں۔ نہیں کرتے ۔ بین تواس لفظ پر ہمیشہ نکیر کرتا ہوں۔ رفع پریشا فی کی تد بیر:

(۳۹۲) فرمایا ایک صاحب نے تحریر کیا ہے کہ میرا لڑکا آوارہ ہو گیا ہے مجھ کواس کی بہت پریشانی ہے کیا تدبیر کروں میں نے جواب میں لکھ یا ہے کہ تدبیر تو کرو گراس پر ترتب شرہ کا انتظار نہ کرو۔ رفع پریشانی کی تدبیر بخیراس کے اور محجھ نہیں ہے کہ تدبیر تو کرتا رہے گر ترتب شرہ کی فکر چھوڑ دے یہ جواب نصوص کے موافق ہے کوئی مجیب آزاد مشرب ہوتا تو لکھتا کہ تدبیر ہی چھوڑ دو گریہ حق شفقت کے خلاف ہے باقی فکر شرہ سو بات یہ ہے کہ اگر محبوب سے دل لگ جاوے تو ایسی سب فکریں آپ سے آپ چھوٹ جاویں۔ اگر محبوب سے دل لگ جاوے تو ایسی سب فکریں آپ سے آپ چھوٹ جاویں۔

# بعض طبائع ميں رسول اكرم صلى التدعليہ وسلم

### سے زیادہ محبت ہونے کا سبب:

سلم کے ساتھ خدا تعالیٰ سے زیادہ محبت معلوم ہوتی ہے تواس کی وجہ یہ ہے علیہ وسلم کے ساتھ خدا تعالیٰ سے زیادہ محبت معلوم ہوتی ہے تواس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر موجود ہے گو کامل نظیر نہ سبی اور اللہ تعالیٰ کی کوئی نظیر نہ بیں ہے۔ نفائسر کو بھی محبت میں دخل ہے۔ اس لئے اللہ کی محبت صرف جذب سے ہوجاتا ہے۔ ذکر محبت صرف جذب سے ہوجاتا ہے۔ ذکر سے اور جذب اکثر ان اسباب سے ہوجاتا ہے۔ ذکر سے اور رحمت وانعامات کے خیال سے اور اہل محبت کی صحبت سے۔

انگے ہیں سخت پریشان ہوں ابتداء اس طرح ہوئی کہ گھر میں سائی کے واسطے انگے ہیں سخت پریشان ہوں ابتداء اس طرح ہوئی کہ گھر میں سائی کے واسطے تعوید لکھا تھا ان کو فائدہ ہو گیا۔ دوسری پریشانی یہ ہے کہ میری آواز اچی ہے۔ لوگ مجھ کو امام بناتے ہیں اور میری فاطر کرتے ہیں۔ شیطان بڑا استاد ہے۔ خوف ہے کہ مجھ کو تعوید گنٹوں میں نہ پہنسا دے یا امامت پر جو فاطر ہوتی ہے۔ نوف ہے کہ مجھ کو تعوید گنٹوں میں نہ پہنسا دے یا امامت پر جو فاطر ہوتی ہے۔ اس فاطر پر اجرت کا وسوسہ ڈال کر امامت سے اور اس کے ثواب سے محروم کردے۔ میں نے جواب لکھ دیا ہے کہ جو امامت پر فدمت کرتے ہیں ان سے کہ دو کہ ہمارے پیر نے اس فدمت کے قبول کرنے سے منع کیا ہے اور تعوید کہ میں کی ابتداء تم نے لکھی ہے تو اس ابتداء کی انتہا بھی ہو سکتی ہے۔ کھدو کہ میں تعوید نہیں دیتا۔ ایسے موقع پر بعضے لوگ کھتے ہیں کہ دلشکنی ہوتی ہے۔ گر اس متخلہ سے تو دین شکنی ہوتی ہے۔

### ا يك تصيحت:

(٣٦٥) فرمایا- ایک شخص نے کارڈ میں ایک طویل مسئلہ پوچھا ہے اور دخل کے لئے لئے کھتے بیں کہ یہ تکلیف کی بات تو ہے مگر رنجیدہ نہ ہونا- میں نے لئے دخل کے لئے تکھتے بیں کہ یہ تکلیف کی بات تو ہے مگر رنجیدہ کہ بات ہے رنجیدہ کئی ہات ہے رنجیدہ نہ ہونا-

# گوشہ نشیسی انفع ہے:

(۳۲۲) فرمایا میں غییر ضراوری تعلقات کو سخت مضر جانتا ہوں۔ مگر مولوی صاحب اس کے خلاف بہت ملنے چلنے اور مخالطت کرنے کو کرتے ہیں ا بھی ان کا خط آیا تھا۔ اس میں میری ایک عبارت نقل کر کے معارض دکھلایا ہے۔ میں نے کہا جائی! تم مولوی ہو میں رفع تعارض میں اپنے دعویٰ کی دلیل بیان کرول گا- تم دلیلوں کے مقدمات پر اعتراض کرنا۔اس لئے دلائل چھوڑ کر مثایدہ پیش کرتا ہوں۔ سے تو یہ ہے کہ اب ملنا جلنا واجب تو ہے نہیں کہ اس کے لئے بعض مصار کو بھی گورارا کیا جائے اور ملنے میں ضرر صریح ہے تو عمیر واجب کے لئے ضرر کیول گوارا کیا ہے۔ رہا یہ کہ ضرر کیا ہے سو چند روز گوشہ نشینی کرکے تجربہ کر لوپھرتم معلوم کر لوگے کہ خلوت واختلاط میں کس قدر فرق ہے۔ یہ ذوقی بات ہے جو تھتا ہول بلا ضرورت دینیہ ہر گزنہ ملو۔ حتی کہ بزرگوں سے بھی زیادہ فائدہ ہے۔ ہمارے ایک دوست بزرگوں سے بہت ملتے تھے۔ آج قطع تعلق ہے وہاں۔ میں نے کہا سنو! تعلیم اور اس کے لئے صحبت کا تعلق تو صرف اپنے شیخ سے رکھو باقی محبت سب بزرگول سے گرو۔ لیکن اگر کوئی اتفاقاً مل جاوے تو مل لو ورنہ محید ضرورت نہیں ان ہی مصار کا مشاہدہ فرما کر حضرت

كلمية الحق

مولانا گنگوسی رحمتہ اللہ علیہ بہت کم سفر فرماتے مولانا کو سفر سے اتنا انقباض ہوتا تفا کہ اگر حضرت اس وقت تشریف رکھتے تو لوگ دیکھ لیتے سفر میں معمولات تطوع اگر حضرت اس وقت تشریف کر آفت تو یہ ہے کہ دل کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ مبتدی کی حالت تو بہت جلد ہی خراب ہوجاتی ہے اور عمیر منتہی تو کچھ جلا بھی جاتا ہے۔

تمت الملفوظات الملقبة بكلمته الحق

